شيخ المشائخ مولانا بيرمحر چشتى ديالينايد كے قلم سے شيخ اكبرمحى الدين ابن عربی ديالينايد كى درائينايد كى المشائخ مولانا بيرمحر چشتى ديائينايد كے قلم سے شيخ اكبرمحى الدين ابن عربی درائينايد كى معركة الآراء تصنيف "فصوص الحكم" كى فقيد المثال شرح



خطبه

ناشر: مكتبهٔ آواذِ تن دارالعلوم جامعهٔ فوشیه معیدید بیرون میکه توت پشاور 091-2560759

## ﴿ جمله حقوق بن مكتبه آواز حقوظ بين ﴾

نام كتاب : التوضيح الاجم في شرح فصوص الحكم

مصنف : شيخ المشائخ بير محمد چشتى رحمة الله تعالى عليه

كمپوزر عاطف شنرادچشتی

نظرانى : أستاذِ حديث سيد ظاهر على شاه

ناشر : مكتبه آواز حق دارالعلوم جامعه غوثيه معييه بيرون يكه توت بيثاور

تعداد : 1100

سال اشاعت : جنور ي 2017 ع

قیت : 270رویے

نوٹ: ماز فرد جگر گوشہ شخ المشائ صاحبزادہ مولانا ڈاکٹر صدیق علی چشتی مہمتم جامعہ خوشہ معیدیہ، کی تحریری اجازت کے بغیر کسی فرد باادار ہے کو بھی حضرت شخ المشائ پیرمجمہ چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی بھی کتاب چھا ہے کی ہرگزاجازت نہیں ۔بصورت خلاف ورزی سخت قانونی کارروائی کی حائے گی۔

حضور شیخ المشائخ حضرت مولانا بیر محد چشتی رحمة الله علیه کی تمام کتب سے حاصل ہونے والی آمدنی اور رائیلٹی ادارہ" آواز حق بیٹاور" کے لیے وقف ہے۔

## التماس

حضرت قبلہ شخ المشائ پیر محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیر تحریر دراصل اُن کی دریسر پرسی شائع ہونے والے جریدہ ما ہنامہ آ واز حق میں ماہ بہ ماہ قبط وارشائع ہوتی رہی۔ حضرت شخ المشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حیات میں ہی اِس پر نظرِ ثانی کا کام مکمل کر کا اسے کتابی صورت میں ترتیب وے دی تھی مگر زندگی نے وفائہ کی ۔ اور آپ علیہ الرحمۃ کفروری 16 وی والے خالق حقیق سے جالے۔

اس کتاب کی تدوین واشاعت میں قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبوی اللہ اللہ کے حوالہ جات میں ہر ممکن احتیاط برتی گئی ہے تاہم ادارہ کسی بھی نادانستہ فلطی کے لیے معذرت خواہ ہے اوراس کی نشان دہی کے لیے قارئین کاممنون ہوگا۔

اس کتاب کے مضمون اور بیان کردہ حقائق کے حوالہ سے ہم اپنے معزز قار کین کی آراء ، تنجاویز اور مثبت تنقید کوخوش آید بد کہتے ہیں۔

> معجانب: ما حبزاده دُاکٹرمولا ناصد بِق علی چشتی

## ﴿ کتاب ملنے کے پتے ﴾

ثظاميه كتاب كررزبيره سنترم أردوبا زار لا بور 4377868-0301 ك ۵4237247702 دارالنوردكان نمبر المركز الاوليس دربار ماركيث لا اور 237247702 🖈 مكتبه غو ثيه ـ يونيورشي رود ، بالمقابل عسكري يارك كرايي 021-34926110 🖈 مكتبهاعلى حضرت دريار ماركيث لا جور 04237247301 مكتبدالمصطفىٰ عكدره 9070902-0343 شبير بردارزز بيده سنشرم ، أردوبازارلا بور 37246006 - 042 - 37246006 ۵514907446 مكتبدامام احدرضا كرى روڈرراولينڈى 0514907446 🖈 ابل السنه پېلى كيشنز د ينه جهكم 03335833360 ☆ مكتبددارالاحناف كامران ماركيث نيوا دان 03119231283 ت كتبه عفور بيرقا دربيرطارق آباد تندودُ اكسوات 03449294923 المنتهابلسفت مكه فنردوكان نمبرا بيسمنك نزدلوئر مال تفانه أردوباز ارلامور 🕸 مكتبدرضائي بيبل منذى بيئاور \_5864762 0300 **ተተ** 

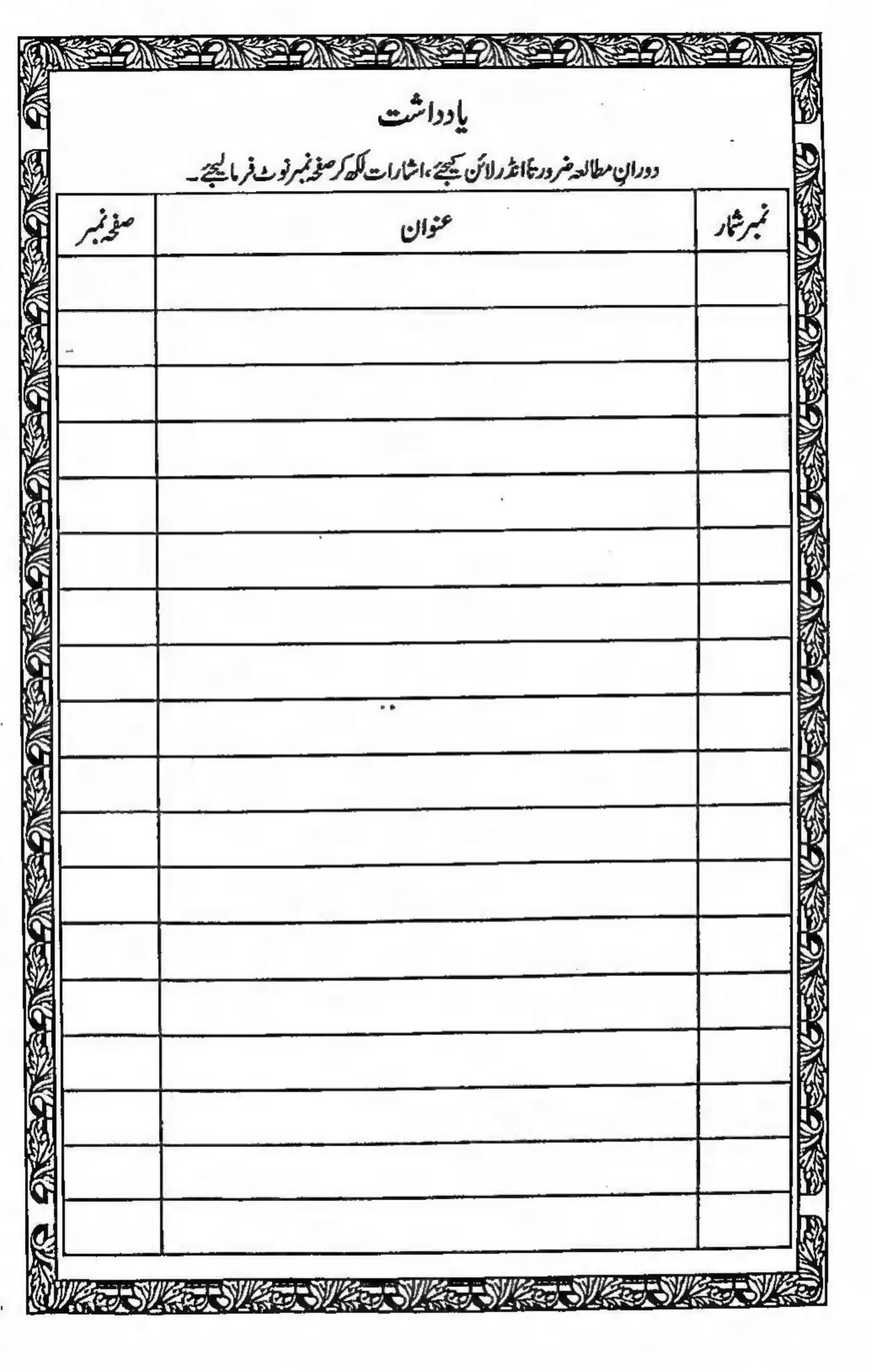

Marfat.com



Marfat.com

| فهرست      |                                          |        |  |
|------------|------------------------------------------|--------|--|
| صفحتمبر    | عنوانات                                  | نبرشار |  |
| 9          | ييش لفظ                                  | 1      |  |
| 1300       | حالات مصنف بقلم مصنف                     | ٢      |  |
| <b>r</b> 9 | حضرت كى حكمت كہيں يا كرامت               | ٣      |  |
| ٣٧         | سالكين راوطر يقت اورالهمات خمسه كى ترتيب | ۲      |  |
| ٣٨         | حصول عرفان كى ترتيب                      | ۵      |  |
| DY         | انساني روح كى مختلف حيثيات اورنام        | Y      |  |
| YA .       | احدیت الذات                              | 4      |  |
| YA N       | احديث الاساء                             | ٨      |  |
| ۸۲         | احديث الربوبيت                           | 9      |  |
| 1+4        | وجو دِ عِيني                             | 1+     |  |
| 1+4        | وجودةي                                   | 11     |  |
| 1+4        | و جو دِ کلا کی                           | ۱۲     |  |
| 1+4        | وجوديتاني                                | ۱۳     |  |
| ١٢٣        | كمتنب صوفياء كي خصوصيت                   | ۱۳     |  |
| ١٢۵        | جذب قبل الساوك                           | 10     |  |
| 114        | جذب لعد السلوك                           | 14     |  |
| 124        | ساوك بعدالجذب                            | 12     |  |

| Imr | چند حقائق کاظہور | ۲۱ |
|-----|------------------|----|
| 124 | ضرورى وضاحت      | rr |
|     |                  |    |
|     |                  |    |
|     |                  |    |
|     |                  |    |
|     |                  |    |
|     |                  |    |
|     |                  |    |
|     |                  |    |
|     |                  |    |
|     |                  |    |

Marfat.com

# ينش لفظ

اسلامی علوم و نون سے شغف رکھنے والے اہل علم حضرات کے ہاں بالعوم اورعلم نصوف و عرفانیات کے شائقین کے لیے بالخصوص، حضرت شخ اکبر کی الدین بن عربی ( نَـوّ وَاللّه هُ مَـرُوَدَهُ السَّرِیُفَ مَوفَی 1240ء) کا اسم گرامی کسی نعارف کا محتاج نہیں۔ آپ علیہ الرحمة کی علمی رفعت اور اعلی روحانی مزدت کی بدولت آپ' فی بروات آپ' فی اور ' امام المؤحدین' کے القابات سے مشہور ہوئے۔ اگر چہش آ اکبررحمہ الله کو مختلف علوم و ننون پر کممل وسترس حاصل تھی گر آپ علیہ الرحمة کو زیادہ شہرت ایک عظیم صوفی باصفاء اور بطور روحانی شخصیت کے حاصل ہوئی۔ حضرت شخ اکبررحمہ الله صاحب تصابیب کثیرہ ہیں اور ایک مختاط اندازہ کی تعداد باخی سو (500) کے قریب ہے جن میں سے اندازے کے مطابق آپ کی چھوٹی بڑی تھنیفات کی تعداد باخی سو (500) کے قریب ہے جن میں سے گئی مخفوظ ہیں۔ آپ علیہ الرحمة کی جملہ وسی ہیں جبکہ زیادہ تر تصانیف ایمی بھی قلمی مخفوظ ہیں۔ آپ علیہ الرحمة کی جملہ اندازہ دگایا جا گئی سے اندازے دعرفان کے حوالہ سے آپ علیہ الرحمة کی دوتصانیف کے مطالعہ سے آپ کے جملے تصوف اور سلک وعرفان کے حوالہ سے آپ علیہ الرحمة کی دوتصانیف ' فتو حات مکیہ' اور' دفسوس افکم' کو اس حد تک سلک کے دولان کے حوالہ سے آپ علیہ الرحمة کی دوتصانیف' فتو حات مکیہ' اور' دفسوس افکم' کو اس حد تک سلک کے دولان کے حوالہ سے آپ علیہ الرحمة کی دوتصانیف' دفتو حات مکیہ' اور' دفسوس افکم' کو اس حد تک سلک کے دولان کے حوالہ سے آپ علیہ الرحمة کی دوتصانیف' دفتو حات مکیہ' اور' دفسوس افکم' کو اس حد تک سلک کے دولوں کتا ہیں آپ علیہ الرحمة کی دیجان بن شکیں۔

اپنی ان دونوں کتابوں میں شخ اکبر رحمہ اللہ نے قرآن داحادیث کے رموز داسرار ادر حقائق و معارف کو اپنے مخصوص عرفانی اندازیان میں تحریر فرمایا۔ آپ علیہ الرحمۃ کے اسلوب بیان میں آپ کو حاصل قوت مکا ہفتہ کو بنیادی دخل رہا ہے جس کی دجہ سے ان دونوں تصانیف کے بعض مندر جات کو بھے میں گئی شخصیات کو اشتہا ہ اور مخالط ہوا۔ جن کو بنیاد بنا کرآپ کی تصانیف سے لوگوں کو بدخل کرنے کی بھی کوششیں ہوتی رہیں جن کا شلسل آج بھی قائم ہے۔ اِس حوالہ سے اہل علم اور صاحبان ذوق سے تنافی نہیں کہ حضرت امام الموعد میں شخ اکبر رحمہ اللہ کی تحریر کو کماحقہ بھنے کے لیے انتہائی اعلیٰ علمی سطح رکھنے کے ساتھ ساتھ دھنرت آنا اکبر کی تصانیف کے ساتھ ایک خاص قلبی تعلق استوار کرنا بھی نہا ہے۔ ضروری ہے کہ جس

المحادد المحاد الما كے بغیر شخ اكبر رحمه الله كى تحريرات بالخصوص "فتوحات مكيه" اور "فصوص الحكم" كے مندر جات كو بجھنا نامكن والموتاميد" فتوحات مكية كانبعت "فصوص الحكم" كالجم بهت كم بال وجدس اس كتاب كاعبارات كى تشری و و تن اور علی وجدالبعیرة سمجھ کے لیے ایک ماہر علوم شرعیدا ور کامل فی السلوک والعرفان شخصیت کے سامنےزانوئے تلمذ طے کرنالازی شرط ہے۔ برصغيرين فصوص الحكم شريف كودرسما برزهان كاسب سيمشهورسلسله اعلى حضرت قبله عالم الله الما يرمهر على شاه صاحب (نَـوَرَالـلّـهُ مَـرُقَدَهُ الشّبرِيْفَ ) كى ذات والاصفات كامر مونٍ منت ہے۔ حضرت قبلہ عالم بیرمہرعلی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے بیسلسلۂ درس فصوص الحکم شریف، آپ کے قابلِ فخر ظیفہ حضرت امام الواصلین، جامع المعقول والمنقول، ظاہری وباطنی علم کے بحر ذخار قبلہ پیرسید امام الله مَرْقَدَهُ السّريف مهرآباد، لودهرال) كونتقل موا حضورسيدي وسندى وأستاذى ووالدى حضرت مولانا قبله پير محرچشتى (نسورًالسلسة مَسرُقَدَهُ الشوينف ) كورب كريم في بيسعادت نعيب فرمائى كدجهال ايك طرف آب عليه الرحمة في اينونت کے نابغہ روز گار شخصیات مثلاً (جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء حضرت مولانا عطاء محر بندیالوی ، تصور قبله غزالي زمال حضرت علامه سيداحه سعيد كأظمي ،حضرت قبله مولانا سردار احد صاحب رحمهم الله تغالي فيصل آباد) مسے ظاہری علوم شریعة كااكتساب كيا تو دوسری طرف امام المؤحدين والم كاشفين محى الدين بن عربی رحمہ اللہ کے روحانی علوم کے وارث حضرت قبلہ امام الواصلین پیرسید امام شاہ صاحب (نے و رَاللہ ف المَا مَرْقَدَهُ الشّرِيْفَ ﴾ ہے بھی راوسلوک وطریقت کے وہ اسرار در موزنصیب ہوئے جن کی ایک جھلک زیرنظ كتاب كى صورت ميں قارئين كے ہاتھ ميں ہے۔ موجوده پُرفنن دور میں کہ جہاں دجل وفریب کونٹر بعت وطریقت بنا کر پیش کیا جارہاہے ،سلوک وعرفان کی ابجدے بے خبر بجال طریقت وسلوک کی راہ کو بدنام کررہے ہیں، حقیقی مشارکے ناپید ہوتے جا رے ہیں بالحضوص شخ اکبررحمہ اللہ کی تعلیمات کو بچھنے کا ذوق رکھنے والے بھی معدوم ہوتے جارہے ہیں۔ الم اس صور تحال میں شیخ اکبرر حمد الله کی سلوک وعرفان کے اسرار در موزے لبریز تحریر فصوص الحکم شریف کو بھے ا کے لیے حضور شخ المشائخ حضرت قبلہ ہیر تھر چشتی رحمہ اللہ نے ''خطبہ فصوص الکم'' کی تو شنح وتشریح کرنے کا

پیشانفظ بیره اس نیت سے اُٹھایا کہ جہاں ایک طرف شخ اکبررحمہ اللہ کی اس مشہور تحریر کو بچھنے کے لیے 'پیر کال' میسرآئے گا تو دوسری طرف سلوک وعرفان کی ممل روح کو بھی شریعت مطہرہ کی روشنی میں سیجھنے میں آسانی حضرت شیخ المشارکخ رحمه الله نے خطبہ فصوص کو بنیاد بنا کرراہ سلوک دعرفان کے جملہ لواز مات و مقتضیات کوایے مخصوص انداز میں بیان کیاہے۔اس بناپر حضورت المشائخ قبلہ پیرمحرچشتی صاحب (نسور الله مَرْقَدَهُ الشّرِيفَ ) كَارْرِنْظُرْتُر رِبنام 'التوضيح الاهم في شرح فصوص الحكم "كواكر حصول عرفان کے لازمی نصاب کی تشریح کہاجائے تو بے جاند ہوگا۔ بعض قار تین کے ذہن میں شاید ب بات آئے كرز رِنظركتاب"التوضيح الاهم في شرح خطبة فصوص الحكم "بونا چاہي كيول كه ين المشائخ رحمه الله في ال كتاب مين نصوص الحكم شريف كى تمام كتاب كى بجائے صرف اس كے خطبه کی تشری وتو می پر توجه مرکوز فر مائی ہے تو اس حوالہ سے عرض ہے کہ اگر چه زیر نظر کتاب در حقیقت نصوص الحكم كے خطبه كى وضاحت كے ليے بى كھى كئى ہے مكرسيدى وسندى حضور شخ المشائخ حضرت قبله شخ الحديث والنفيرمولانا پيرمحرچشى رحمداللدنے اس خطبه كى وضاحت وتشرت كے ليے ايبا بابركت وجامع سي اور انداز تحریرا پنایا ہے کہ جس میں آپ علیدالرحمة نے ممل فصوص الحکم کو پڑھنے ، بھنے اور اس پرمل کرنے کے ليے لازى را بنما أصول بورى شرح وسط كے ساتھ كھاس طرح بيان فرمائے بيں كدان أصول وقواعد كوعلى وجدالبعيرة بجھنے کے بعد بوری کتاب نصوص الکم شريف کی مجھ بڑی مدتک آسان ہوجاتی ہے۔ خطبہ فصوص کی جامعیت واہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر را وسلوک کے ابتدائي مسافر كوفيح معنى مين كالل ولى الله اورعالم باعمل يشخ طريقت كى رمينمائى وسريرت بين اس خطبه كو پرشين اور بجھنے کا موقع میسر آجائے تو نصوص الحکم کا یمی خطبداور اس میں موجود معارف نصرف فصوص الحکم شریف ا کے باتی حصہ میں مرکور حقائق کو بیصنے کی بنیاد بن جائے ہیں بلکہ طریقت وسلوک کے مسافروں کے لیے اس راہ میں آنے والے تمام مراحل کو ہرایک کے علمی وروحانی استعداد کے مطابق سیحصنے میں آسان بنادیتے الله بي اس كاملى مثال حصرت ألى كبير صدر الدين قولوى رحمه الله خود بير \_ آب عليه الرحمة فرمات بيل كه: " مجصح معرت في اكبر (نورالله مَرْقَدَهُ الشّريف ) \_ فصوص الكم كى يورى كتاب كى بجائے



### حالات مصنف بقلم مصنف

نوٹ:۔زیرنظر مضمون حضرت شیخ المشائخ قبلہ پیرمجر چشتی صاحب درائیٹلیے نے اپنی حیات میں ہی آج سے تقریباً چھ (۲) سال قبل میر دلم کیا تھا۔ لبندا قار ئین سے گزارش ہے کہ اِس مضمون کواُسی تناظر میں دیکھااور پڑھا جائے۔

آن 2010ء سے تقریباً 7 سال قبل شاگروم میں پیدا ہوا۔ شاگروم نام کا بیدوسی و کریش کا کوں درہ درہ میری پیدائش سے کہلے بھی مردم خیزی میں مشہور تھا جس میں نوابی دور کے علم دشمن ما حول میں بھی مجمہ جناب شاہ اور پہلے بھی مردم خیزی میں مشہور تھا جس میں نوابی دور کے علم دشمن ما حول میں بھی مجمہ جناب شاہ اور قاصی بدر الدین خواجہ جیسی ہتیاں بالتر تیب عصری اور خربی علوم کی روشن پھیلا رہی تھیں۔ نوابوں کے تعلیم دشمن ما حول سے آزادی اور ریاست کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوجانے کے بعد بھی چر ال کے اس درہ سے اچھے خاصے اہل علم پیدا ہوئے میری پیدائش ریاسی دور کے جس ماحول میں ہوئی وہ پھی اس طرح تھا کہ نوابوں کے بچول کیلئے ابتدائی تعلیم کا انظام مقای طور پر میستر تھا جبکہ قرآن شریف ناظرہ پڑھے اور نماز وروزہ چسے ضروری احکام سے دوشناس ہوئے کے مساتھ ملیل تک دُنوی تعلیم کا انظام میں نہیں تھا مگر سے کہ نوابوں کے اور خریا کیا کہ نظام بی نہیں تھا مگر سے کہ نوابوں کے کہا کہ کیا کہ نظام بی نہیں تھا مگر سے کہ نوابوں کے کہا کہ کیا کہ دورات کیا کہ کیا کہ میاب ہوتا تو سفر وغر بت اور بوطنی کی کا رندوں سے چیپ کر ریاست کی عدود سے نگلئے میں کا میاب ہوتا تو سفر وغر بت اور بوطنی کی محدود شنی پاتا جن کی تعدادا کا کیوں سے زیادہ نہ ہوتی تھیں کا میاب ہوتا تو سفر وغر بت اور بوطنی کی محدود شنی پاتا جن کی تعدادا کا کیوں سے زیادہ نہ ہوتی تھی ہوتی تھیں کا میاب ہوتا تو سفر وغر بت اور بوطنی کی محدود شنی پاتا جن کی تعدادا کا کیوں سے زیادہ نہ ہوتی تھی۔

فقدان تعلیم کی اس بدحالی کے ساتھ معاشی زبوں حالی کا بیرعالم تھا کہ نوابوں کی گزر اوقات رعایا سے ظلما وصول کیے جانے والے فلہ ہائے عشر پر ہواکرتی تھی تو عام آ دمیوں کی معیشت

والمتعمدة بقلم معنف والمتعمدة والمتع کا کہنا ہی کیاتھا درہ تریج میں سب سے زیادہ قطعہ اراضی کے مالک ہونے کے باوجود ہارے خاندان میں بھی عمومی خوراک جو کی روٹی یا باجرہ کی روٹی ہوا کرتی تھی لیکن اِس کے ساتھ ہمارے خاندان پررٹ کریم جَلَّ جَلاكَ وَعَمَّ نَوَاكَ فَكَافَاصُ كُرم بِيْقَا كَهِ بِرِن كُوشت ہے جارا گھر بھی خالی نہ ہوتا تھا،میرے دادا جان (نام رحیم ولد عبدالکریم) جوابیے وفت کے خدا رسیدہ بزرگ شھے۔ وفاداری، امانتداری، سخاوت، شجاعت اور صدقِ لہجہ میں مشہور تھے جن کی وفا المارى كود كيه كرمهتر چتر ال نواب محمد ناصر الملك رّحُمّةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ نِهِ أَنْهِينِ أَمِين دربارك عہدے پر فائز کیاتھا جس کی بدولت اُن کے بیٹوں کوشاگروم سے ملحق بالائی شکارگاہوں کی اختیارداری اور ہرجگہ سے شکار کی اجازت تھی۔میرے تایا شنرادہ رحیم (مرحوم) سرکاری شکاری ہونے کی بنا پر پورے چزال میں شکاری کے نام سے ہی مشہور تنے میرے (مرحوم) والدأن سے عمر میں تقریباً تین سال چھوٹے ہے، گھریلو ذمہ دار بوں سے زمینوں کی دیکھ بھال تک جملہ ا نتظامات کے نگران تنے جبکہ میرے چھوٹے بچاامام رحیم (مرحوم) اُن کے نائب ومعاون تھے۔ میرے والد محدرجیم ولدنام رجیم ہران کے شکار سے لے کر ہرموسم کے پرندوں تک کا شکار کرنے میں بورے درہ تر بھی میں اپنی مثال آپ تھے۔شانِ قدرت ہے کہ شکار کر کے کھانے اور کھلانے والے اس عظیم شکاری کو اس حوالہ سے وہ شہرت نہیں ملی جوان کے بڑے بھائی شہرادہ رحیم کوملی۔ علاقائی ماحول اور خاندانی روایات کاشعور یانے کے بعد میں بھی اُس راہ پر چلنے لگا جس پر چلتے ہوئے اسیے بروں کو دیکھا تھالیکن شکار کے حوالہ سے میرے اور میرے بڑے بھائی جان مولانا شیرمحد مد ظله العالی کا معامله این برزگول سے مختلف رما کیوں که جمارے والدمرعوم و مخفورنور الله مرقدة الشريف اليهاراك المعانى كى كنازباده فعال اور برموسم كالكاركا بہترین شکاری ہونے کے باوجودایتے بڑے بھائی جیسی شہرت اس حوالہ سے نہ یا سکے جبکہ میرے الله برے بھائی میرے مقابلہ میں کئی گناا جھاشکاری ہوتے ہوئے بھی اِس حوالہ ہے میری شہرت کونہ بنی پائے حالانکہ وہ ہرموسم کے استھے شکاری تنے جھوٹے پرندوں کے شکار کے حوالہ سے میری

المراجعين بقلم مصنف علات مصنف علات مصنف المراجع المراج فنکاری کا بیمالم تھا کہ ایک ہی درخت کے نیچے بیٹھ کر گھنٹہ سے دو گھنٹے کے دورانیہ میں پیاس ساٹھ کی تعداد میں پرندے مارگرا تا تھا جھے مواد پہنچانے اور ذرج کرنے پرمقررلڑکوں کا کہناہے كهروزانه كي بي تعداد دوسوي بهي زياده بهوا كرتي تقي سيح تعداد كے متعلق حتى صورت مجھے يا دہيں ٢-(وَاللَّهُ اَعْلَمُ) يهال برشايد قارئين كوأن برندول سے متعلق تعجب ہوكہ إس كثرت سے آنے والے وہ کیسے پرندے ہونگے اوروہ شکارگاہ کیسی ہوگی؟ تواس کے متعلق بیہے کہان دِنوں میں لیعنی آج سے تقریباً نصف صدی قبل ہر متم شکار کی بہتات ہونے کی طرح گندم اور باجرہ کی فصل جب بیلنے کے قریب ہوتی تھی تو اُسے کھانے کے لیے پرندوں کی بنیل کثیر تعداد میں آیا کرتی تھی۔جس کو کھوارز بان میں شونے کہا جاتا ہے جو جسامت میں انداز تا تنین چر بوں کے برابر ہوتا ہے اور رنگت کے اعتبار سے اُن کی دوشمیں ہوتی ہیں۔ایک خاکسٹری سفید، دوسری وہ جس کا سر اور گردن سمیت سینے کابالائی حصد سرخ باقی ساراحصہ خاکستری جوخوبصورتی ودکشی میں اپنی مثال آپ ہے اور گوشت اُس کا بہت لذیذ ہوتا ہے۔ درہ تر بچے سمیت چرال کے بالائی حصہ کی نتیوں تخصیلوں میں اُس کی کشرت کیساتھ آ مدکا موسم ماہ ستبرہوا کرتا تھا لیکن دُنیا کی ارتقائی زندگی کے دوسرے شعبول میں نمایاں تبدیلیاں آنے کی طرح ہرموسم کے شکار میں بھی کافی حد تک تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ کیمیائی کھادی وجہ سے گندم کی پیداوار زیادہ مونے کی بناء پرباجرہ کی کاشت ای مارے علاقہ سے ناپیر ہو چی ہے ہی باجرہ بھی خاص نسل کا ہوتا تھا جس کو کھوار زبان میں اُڑین کہا جاتا تھا جوآج سے نصف صدی قبل ہاری عمومی خوراک ہواکر تاتھا اور گندم کی فعل ستبر ہیں کینے کے بجائے ترقی کرکے اگست کے اوائل میں بی تیار ہوتی ہے جس وجہ سے شوی کی اُس کثر ت سے آمدرى سأس ك شكاركارواح -اكركونى إكاد كادانه أثناموانظرة تام أسي ماضى كى يادكارتصور كياجاتا ہے۔جس ورخت كويس في شكارگاه بنايا موا تفاوه شنكك كى درمياندسائزكى لمبائى والا درخت تھاجس کی لمبائی انداز تا ۱۵ سے ۲۰ فٹ تک ہوگی جس کے بیجے انداز تا آ کھ کنال بیں پھیلی

المناع مسنف بالمناع مسنف المناع الم الما ہوئی گندم کی فصل اور بعض سالوں میں اُڑین کی فصل ہوا کرتی تھی۔وہ دکتش وسین منظرمیرے لتے بھولنے کی چیزہیں ہے جب لیمرک و اِشپیر و مرک شونے کا روم (سیل) آ کر اُوپر سے درخت کو ڈھانیتا تھا اور نیچے سے میں شونجور سے اُنہیں مار گرایا کرتا تھا۔ الغرض اُس وقت کے شكاركے حوالہ سے اپنے ماضى كے كن كن حسين جمروكوں كا تصور تبيل كرتا بلكہ ايك ايك كے تصور بركلام إقبال بساختذ بان برآتاب كه ع یادآ تاہے جھے کو گزرا ہواز مانہ فرہبی تعلیم میں آئے کے علی اسباب: برادری کی بزرگ مستی صوفی کل محرموم کے پاس دوسرے لڑکوں کے ہمراہ قرآن شریف کا ناظرہ سبق پڑھ رہا تھا۔ایک دن سبق یادنہ ہونے کی وجہ سے اُن کے ہاتھوں مار پڑی اُنہوں نے کہا کہ 'شیر ڈشمن بنی گوئے تذکر میمو کتابان برے تان اَ جَا کسیر' جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ شیر تھر عالیم وین بن کر آئے گا بچھ پر کتابیں لا دکرا پنے بیجیے پھیرائے گا۔مزیدوضاحت اِس کی میہ ہے کہ میرے بڑے بھائی صاحب کا نام شیر محد ہے جس کولڑ کین میں شیر کہد کر بیکارا جا تا تھا اوروہ ند ہیں تعلیم کے لیے مسافرت میں تھا۔ صوفی گل محد کی اِس بات کا مجھ پرا تنا گہرا اثر ہوا کہ میں نے بھی ندہبی تعلیم کے لیے مسافرت اختیاری ،عرصه ایک سال تک انگورکلی علاقه ورسک جارسده میں ترکی حاجی صاجب مرحوم کے مدرسہ میں اینے بڑے بھائی مولانا شیر محداور گاؤں کے اور چند نزکوں کے ہمراہ مولانا عبدالعزیز چتر الی (مرحوم) کے درس میں ابتدائی تعلیم حاصل کرتار ہا۔ دوسر مے سال میں پیثا ورشہر میں آ کراُس وفت کے دارالعلوم سرحد واقع مسجد غلام جیلانی میں داخلہ لیا تقریباً تین سال تک بيبين يرابتداني كتابين حضرت مولا نامفتى عبداللطيف بحضرت مولانا بإئنده محمر عرف كابل أستاذ، معزت مولانا محرعمر چکسر استاذ جیسے کہندشق وشفق اسا تذہ سے پڑھی۔ اِس دوران کے میرے رفقاء درس میں سے مولانا محدوز ریسکنه نشکو چزال (مرحوم)، مولانا کبیر شاه سکنه مدک چزال

و المراجعة ا (حیات) مولانا حاجی ابراہیم سکنه درکوپ چتر ال (حیات)، مجھے یاد ہیں جو ہراعتبارے قابل ستائش طلباء تص\_اللدتعالى كي خصوص مبربانى سے إن تين سالوں ميں دارالعلوم كے تمام طلباء ميں نمایال حیثیت رہی کمی بھی کتاب اور کسی بھی امتخان میں کوئی اور مجھے سے زیادہ نمبر حاصل کرنے نہیں پایا۔ اِس پرمتزاد مید کہ دارالعلوم کے سالانہ جلسہ میں طلباء کی نمائندگی کرتے ہوئے عربی زبان میں جوتقر برکیا کرتاتھا وہ مزید شہرت کا سبب بن۔ تین سال یہیں پر اوسط درجہ تک کتابیں پڑھنے کے بعداس وقت کے جامعہ اشر فیہ واقع ہندومتر وکہ بلڈنگ نیلا گنبد لا ہور چلا گیا لیکن ليث يبنيخ كي وجه من داخله ندمل سكا تو مدرسة عليم القرآن راجه بإزار راولينڈي ميس داخله لياليكن اسباق میں تملی ندہونے کی وجہ سے چھوڑ کر اُس دفت کے احسن المدارس واقع جامع مسجد الحفیہ راولينذى بس جاكردا خله ليااورمولانا الله بخش تسوراك فسه مرقدة الشريف اورسيدعارف الله شاه رَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَنْكُرانى مِن چندكتابين بِرُه كرسالانه ماه رمضان كى تغطيلات مين دور الفير پڑھنے کے لیےوزیر آباد ملے کوجرانوالہ حضرت ابوالحقائق مولا ناعبدالغفور ہزاروی کے درس تفسیر میں شامل ہوا۔جس میں (40) شرکاء درس میں سے جن رفقاء کے نام مجھے یاد ہیں اُن 🗨 پیرطریقت رہبرشریعت مولا ناعلاءالدین صدیقی مالک النور چینل انگلینڈ (حیات)۔ ولاناعبداللدشاه (مرحوم) مهتم مدرمه انوارالا برارملتان\_ ولاناحافظ فالمريك ولاناشخ الحديث نورسين شخ الدرس جامعه مرازيال شريف مجرات مولاناصادق شاہ تشمیری جن کی حیات وممات کاعلم ہیں ہے۔ 🛈 پیرطریقت رہبرشرلیت مولانا عابد سین شاہم (مرحوم) جوحفزت جماعت علی شاہ محدث علی يورى نارووال بنجاب كسجاده شين تهد مولانامفتى عبرالشكور جوحفرت ابوالحقائق نَـوْدَالـلــهُ مَـرُقَدَهُ كےصاحبزادے تے جواب

حالات مصنف بقلم مصنف

مرحوم ہو چکے ہیں۔

وزیرآ بادک دورہ آفسیریں چالیس (40) دن کا دورانیہ کامیابی کیماتھ گزارنے اور استیازی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد دوسرے سال مولانا غلام رسول رضوی شخ الحدیث و بانی جامعہ نظامیہ رضو ہیالا ہور کے درس بیس شامل ہوائی دوران اُن سے استفادہ کرنے کے علاوہ اُس وقت کے متعدد مشاہیر علماء لا ہور ہے بھی مستفیض ہونے کا اچھام وقع مل گیا۔ تعلیمی سال یہیں پرکامیابی کے ساتھ گزارنے اور امتیازی پوزیشن پانے کے بعد حضرت استاذ العلماء وُنیائے مدر لیس کے تا جدار مولانا عطاء محمر چشتی مَدوّر اللّه مَرُ فَدَهُ الشّرِیُفَ کے درس بیس سیال شریف حاضر ہوا بہیں پرایک سال کامیابی کے ساتھ گزارنے کے بعد جب استاذ مکرم بندیال کو نتقل ہوئے اُن کی ہمراہی بیس و ہیں جا کر دوسال تک حضرت کی گفش پرداری کی سعاوت پائی۔ سیال شریف سے کے کر بندیال شریف تک اِس دورانیہ بیس حضرت مولانا صاحبزادہ عبدالحق بندیالوی، حضرت شخ المحقولات و المحقولات مولانا غلام محمرتونوں جیسے الحدیث مولانا محمداثر فسیالوی، حضرت شخ المحقولات و المحقولات مولانا غلام محمرتونوں جیسے قابل فخر رفقاء درس کی معیت رہی، بحمدہ سجاحۂ وقعالی ابتک بیسب کے سب حیات ہیں، بوعلمی قابل فخر رفقاء درس کی معیت رہی، بحمدہ سجاحۂ وقعالی ابتک بیسب کے سب حیات ہیں، بوعلمی المانت کی روثنی پھیلار ہے ہیں۔

درس نظامی کی آخری کتابوں کے اختیام پر غالباً 1961 و تھا، ملتان جاکر دورہ حدیث شریف کی تعمیل کے لیے شخ الحدیث مولا ناالسیدا حمد سعیدالکاظمی ندورالله مَرُفَدهٔ الشّرِینت کے درس حدیث میں شامل ہوا، اُسی سال تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی بنیاد بھی رکھی گئ تھی جس کے صدر حضرت غزالی زماں اور ناظم اعلی مولا نا غلام جہانیاں سکنہ ڈیرہ غازی خان مقرر ہوئے شے اُن ہی کوششوں سے 1961 و میں تنظیم المدارس پاکستان کے ذیرا نظام مدارس کے اُن طلباء کا تحمیری امتحان لیا گیا تھا جو دورہ حدیث پڑھ کرفارغ تخصیل ہونے والے تھے وَن یونٹ کا زمانہ تحمیری امتحان لیا گیا تھا جو دورہ حدیث پڑھ کرفارغ تخصیل ہونے والے تھے وَن یونٹ کا زمانہ تقاموجودہ پاکستان کے چاروں صوبوں کو ملا کرمغربی پاکستان کہاجا تا تھا، سیاسی آزادی نہیں تھی،

و المراجعة ا فیلڈ مارشل جزل ایوب خان (مرحم) کا دورتھا، ذوالفقار علی بھٹو (مرحوم) ایوب خان کے وزیر خارجہ سے ۔ تنظیم المدارس پاکتان کے اُس تاریخی امتحان میں مجھے ملک بھرسے فارغ تخصیل ہونے والوں میں پہلی پوزیش بانے کا شرف حاصل ہوا تھا۔جس کے بعدمیری تدریبی خدمات حاصل كرنے كيلئے جامعه غوثيه كهروڑيكا ملتان، جامعه نعيميه لا جور، جامعه مراح العلوم خانپور رحيم بارخان کے منتظمین ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے جبکہ میرے شیخ فی الحدیث حضرت غزالی ز مال نَورَالله مَرُقَدَهُ الشّرِيف مجصابي مدرسه انوار العلوم ملتان مين بي مقرركرنا جابية منظليكن خانبور کے حافظ مراح احمر خمة الله تعالى عَلَيْهِ كى طلب كوائي بند برتر جے ويتے ہوئے مجھے خانبور شلع رجيم يارخان بيجيح ويا-جهال برتقر يبأ دوسال تك منتهي طلباء كوبره هانے كى سعادت نصيب ہوئی جن میں سے مولانا سیدمحمہ فاروق القادری سجادہ تشین خانقاہ قادر ریہ گڑھی اختیار خان صلع رجيم بإرخان بمولانا عزيز الرحن دراني سكنه خانبور بمولانا حافظ محمدخان بمولانا محد احمد سكنه خاص رجيم بإرخان حال انكلينثه مولانا نذبر احمر حال مقيم مكه معظمه بمولانا حبيب الرحلن مرحوم سكنه دنين چترال کے نام اِس وقت یاد ہیں جبکہ حافظ سرائ احمد سرحوم اور اُن کے صاحبز ادے مولانا مختار احمد درانی مہتم مدرسدسران العلوم جس اخلاص وعبت سے پیش آئے رہے، وہ اب بھی جھے یاد ہے۔ 1964ء میں جب جامعہ عباسیہ بہاولیوراسلامی یو نیورٹی میں تبدیل ہو کر تخصص فی النفسير والحديث كے ليے أميرواروں كوامتخان كے ليے بلايا كيا ميں بھى اينے شيخ في الحديث كى ہدایات کے مطابق سراج العلوم خانبور کی تدریس سے استعفیٰ دے کراس میں شامل ہوا۔اللہ تعالیٰ کی غیبی توفیق سے اس تاریخی امتحان میں اوّل بوزیش حاصل کی جس کا ملک بھر میں چرجا ہوا، سكالرشب كخصوص اعزاز كما تقطف في الفيروالحديث كى كلاسول سيمنتفيض بونے كے الجى صرف جيو (6) ماه كزرے تھے كہ جامعدانوارالعلوم ماتان كے طلباء نے بچھدافل سازشيوں کے دخل عمل سے بنگامہ بر پاکیا تو حصرت غزالی زمال نے حالات کنٹرول کرنے کے لیے شخ

والمراجعين بالمراجعين الدرس بنا كرانوارالعلوم ملتان بھيج ديا۔ شانہ وروزمحنت كركے جب يہاں پرخوشگوارعلمي فضا قائم كرنے ميں كامياب مواتويہاں كے بچھكہندمشق سازشيوں نے ميرى سادگى اور نوجوانى كى نا تجربه كارى سے فائدہ أٹھا كراعماد كاابياد هوكه ديا كه حضرت غزالى زمال اور مفتى مسعود على القادرى رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى سے بدایات لیے بغیر مض سازشیوں کے دھوکہ بین آ کرموسم کرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔میرا میرفیصلہ منہ صرف دینی مدارس کے مزاح وروایت کے منافی تھا بلکہ ہراعتبار سے نامناسب وغلط تھا مجھے اپنی اِس علطی کا احساس تب ہواجب حضرت غزالی زمال نورالله مرفقده الشهريف كاطرف سے فيلى خط كھركے بية يروصول ہوا، جس ميں إس كے يس منظر سے مجھے آ گاہ کرنے کے ساتھ اِس کونو جوانی کی ناتجربہ کاری اور حاسدوں کی سازش سے بے ملی کا نتیجہ قرار دے کر مجھے جلداز جلدانوارالعلوم واپس پہنچنے کا فرمایا گیاتھا۔حضرت کا بیمتوب گرامی اُس وفت مجھے وصول ہواجب میں بیاری سے نڈھال تھا اور علاج کے لیے میوہیتال لا ہور جانے کی تیاری تھی جس کے بعد حضرت مفتی اعباز ولی شیخ الحدیث جامعہ تعمانیدلا مورنے وراللہ مرقدة الشيريف كى وساطت سے ميوبسيتال لا مور كے ايك براے ڈاكٹر جو پير محدكرم شاه الاز ہرى مرحوم کے برادر محترم منے جن کانام کرامی یا ذہیں آر ہا۔اللہ نتالی اُس جہاں میں اُنہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے کی مکرانی میں زبرعلاج رہا۔تقریباً تنین ماہ لا جور میں علاج کے اِس دورانیہ میں جامعہ نظامیہ لا ہور میں بڑی کلاسول کو چنداسیاق بھی پڑھاتا رہا، اس دوران جھے سے استفادہ کرنے والول میں سے قاری خوشی محرمرحوم اور مولا نا حکیم الله اوگی مانسمرہ (ابھی حیات ہے) کے نام اِس علاج سے فائدہ شہونے پر کھے تجربہ کارحضرات کے مشورے اور حضرت غزالی زمال کی نگرانی میں حضرت کے جمساریے معاء الله مرحوم سکندم کله قدیر آباد ملتان کے پاس پہنچا۔ نبض دیکھ کر اُنہوں نے مجھے تعلی دی اور فر مایا کہ جگر کی حرارت حد اعتدال سے تنجاوز کیے ہوئے

والمستفريق مالات معين المستفر ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو چکاہے، ڈاکٹرول کی غلط تشخیص اور بےمصرف گرم دوائیول نے " جلتے پر تیل کا کام" کیا ہے۔انجام کار علیم عطاء الله مرحوم کے علاج سے چند ہفتوں میں بیاری سے نجات پانے کے بعد نصوف کی جان' فصوص الحیکم''شریف پڑھنے کا دیرین شوق پورا کرنے کے لیے حضرت غزالی زمال کی اجازت سے مہرآ بادشریف گوگڑاں صلح لودھرال امام الواصلین ، انصل العاملين بسندا لكاملين، جامع المعقول والمنقول سيدى وسندى ومرشدى امام شاه زَـوّ الله مَدْ قَدْهُ الشَّرِيْفَ كَي خدمت مين مبرآ بادشريف يبنيات التحي النسب بخارى سادات كى بيتى كى وفت ''حیاه نئ والا'' کے نام سے مشہور تھی الیکن حضرت امام الواصلین کی علمی شخصیت ، قال الله قال الرسول كى تعليم وتبليغ اور خلق خداكى روحانى تربيت كى بدولت أسته أسته بسته كانام تبديل موكرسيدول كيستىمشهورمونے كى اورجس روزحصرت بيرمبرعلى شاه ندورالله مرفدة الشريف نے اسیے جہنتے خلیفہ کی احوال برس کے لیے بہاں پر فقدم رنجہ فرمایا اُس دن سے اِس کا نام مہر آباد شریف پڑ گیااور بیدنش نام اتنامشہور ہوا کہ بی سل کو پرانے نام کا پینہ بی نہیں ہے بہیں پرڈیڑھ ماہ مين حضرت امام الواصلين مَوْدَاللَّهُ مَرْقَدَهُ الشّرِيْفَ مِيهِ فَصُوص الحكم شريف كادرس سبقاً سبقاً برها درس کے اختام پر عیرالفطر کی صبح کو عیرگاہ جانے سے قبل اینے مبارک ہاتھوں سے میری دستار بندی فرمائی۔ یہاں پراگرمبرآ بادشریف میں قیام کے دوران حضرت کے کیل والنہار کے حوالہ سے اپنے حسین مشاہرات کا تذکرہ کرول یا فصوص الحکم شریف کے درس کے حوالہ سے فيوضات وبركات اورمكاشفات كالفصيل مين جاؤل توإس يصمتنقل كماب تيارجوسكتي بيكن میں نے بہیں پراپنے ماضی کے جھر دکول کی صرف اور صرف اجمالی جھکک صبط تحریر میں لانے کے سوااور پھے نہ کرنے کا النزام کیا ہواہے ورنہ مہرآ بادشریف سے میری کافی سے زیادہ حسین یادیں وابسة بيل - تا بم فرمان البي و أمَّا بِنِعُمَةِ رَبِّكَ فَهُ دَن (١) يمل كرت موسة إلى حقيقت



والمناف يقلم مصنف والمناف المناف المن الحديث جامعة توربيكوئة بلوچتنان كے نام يادين بعدازال حضرت غزالی زمان کی ہدایات کے مطابق جامعہ غوثیہ معیدیہ بیثاور کی بنیاد 31 دمم 1966ء کورکھ کر حسنب استطاعت ندہی خدمات انجام دے رہاہوں۔اب تک مير ب حلقه درس سے بلاواسط علم عمل كى تربيت حاصل كرنے كے بعد نماياں غدمات انجام دينے والے حیات حضرات میں مندرجہ ذیل کے نام یاد ہیں: (1) مولانا و اکثر صدیق علی چشتی انٹر بیشنل اسلامک بو نیور شی اسلام آباد۔ (2) مولاناسيد محمد فاروق القادري سجاده تشين خانقاه قادر بيغفور بير گرهي اختيار خان مسلح رحيم يار (3) مولا ناشاه منیرچشتی بیخ الحدیث دارالعلوم جامعه جنید به کارخانوخیبررو دیشا در (4) مولاناسيد محر فان المشهد ي خطيب بورپ\_ (5) مولانا حبيب احرنقشبندي شخ الحديث جامعة نوربيكوئر بلوجستان\_ (6) مولانا محمد قاسم چشتی شیخ الدرس دارالعلوم جامع مسجد العربی النهان، خاران بلوچستان\_ (7) مولا نامفتى غلام صديق قادرى خطيب أعظم كوه دامن اضاخيل متى سرحد (8) مولانا محمصد يق نفشبندى شيخ الدرس دار العلوم غوشيه خالوغازى برى بور (9) مولانا پيرسيز شخ الدرس دارالعلوم قادر بيغفور بيرطارق آبادسوات\_ (10) مولانا قارى محمد انور بيك امجدى چشتى قادرى خطيب الجامع السنهرى مسجد بيثاور ومهتم مدرسه حديقة القرآن بيثاور (11) مولانامحر يعقوب القادري خطيب بروتهم الك (12) مولاناسىدمنىراللدشاە قادرى خانقاە قادرىيرگرى بلوچ بشاور (13) مولانا محمد درود بكتيا افغانستان (14) مولانامحة الرحمن فاروقي ملكهو چزال

(15) مولامًا قارى عطاء الله خطيب بليم چر ال\_ (16) مولاناجهال شاهرائين چرال\_ (17) مولانا محد ضياء الدين كراجيء أستاذ جامعه وقاربينا رته مناظم آباد كراجي \_ (18) مولانا اخوزاده عبدالرحمن لوكرافغانستان\_ (19) مولاناسيد محمصديق بخارى خطيب شاہور جنوبي وزيرستان۔ (20) مولاناسيدافضل مهتم مدرسهاسلاميه حيات العلوم جلال آبادا فغانستان-(21) مولانا حبيب الله خال فيخ الدرس دار العلوم قادر بياسبز لور دري (22) مولاناعزيز الرحن دراني خان يور سلح رحيم يارخان\_ (23) مولا نانعمت الله استاذِ جامعه سلس العلوم نقشبند بيه خاران بلوچستان ـ (24) مولاناشادى خان چشى خطيب دود الكى مروت ـ (25) مولاناصا جزاده عبدالولی مهتم مدرسه جامعه مومدیه قادر بیه ماشو گرضلع بیثاور (26) مولاناصا جزاده حمدُ الله سجاده تشين حاجي محمدا مين عمرز كي جارسده (27) مولاناميال محرعمرانبارمهندا يجتسى\_ (28) مولانا محراسحاق صديقي في الدرس فيضان مدينه بيب آباد (29) مولا ناالشخ محمة عبرالله خطيب داؤدز كي بيثاور (30) مولانامحرصاحب الحق كشانه ياتراك كومستان ملع دير (31) مولا ناعبدالقادر چشتی خطیب کالام صلع سوات۔ (32) مولانااحمان الملك بإجافطيب راموره جكدره (33) مولا ناصا جزاده فصل منان خطيب كومات. (34) مولانانور عزيز چشتى ليجرار ڈگرى كالى بروك وسيور چر ال (35) مولانا صبيب الله چشتى خطيب يردا تك غارتكى\_

المراجعة الم (36) مولا تأكيم الله أستاذ دارالعلوم جامعة فوثيه معييبه بيثاور (37) مولانا قارى محر عليم مهتم وخطيب جامعه مجم النساء، كلبهاريثا افاضدوتربیت کاریسلسله تا منوز جاری ہے۔ عمر کی اِس منزل میں ماضی کے نشیب وفراز کے آئینہ سبق سے جن گئے وشیرین تجربات کا احساس كرر ما ہوں اُنہيں آئندہ كى امانت حيات كو بامقصد بنانے كے ليے رہنما اُصول مجھ كرسفر حيات عظے كرر باجول، جن كى چھے جھلكيال بيہ بيں۔ جوانی کی عمر میں جو کام مجھے کرنے جاہئے تھے اور جن کو بہتر انداز میں انجام دے سکتا تھا وہ نہ کر پایا،جس کی سب سے برسی وجہ مذہبی تعصب سے آلودہ معاشرہ ہے، محقیق وسمن ماحول اور محدوديت كا زندان ب،سياست ناآشنامعاشره كاحصه بونا في اليخ وجوديس موجود خداداد صلاحیتوں سے باعتنائی اور زنگ آلود ماحول کی خرابی سے ناتجربہ کاری تھی۔اے کاش اعمر کی إس منزل مين بين كرتم بدى جوروشى محسوس كرر ما مول بدا كرجواني مين مجصے حاصل موتى تو ع ہم بھی آ دی ہے برے کام کے اللدتعالى على كالمحال م كعصبيت كأس حصارت نكال كرف يرسى، حق جوئی اور حق بنی کی شاہراہ استفامت پر چلنے کی تو فیق دی بقمہ ٔ حلال نصیب فرمایا ،صبر و استنقامت اورقناعت كي دولت يصر فراز فرمايا\_ 0اللدنعالی کی خصوصی عنایت مجھ پر بیجی ہوئی کہ ابناء جنس کی روش کے برعکس کسی ندہبی ادارہ، الجمن ، مدرسه اور سمى بھى فورم كوحصول دُنيا كا ذريعة بيس بنايا بلكه عائلى مصارف سے اضافى وسائل کودین مدرسہ سے لے کر تبلیغ حق کی راہ میں صرف کرنے کی توفیق شامل حال رہی ، تقرير سے كے كرتح ريتك اور خطابت سے كرندريس تك حسب استطاعت جس كى توفيق مل رہی ہے۔اُسے دُنیادی لا کی مشہرت معاوضہ، نام ونمود وغیرہ کسی بھی دُنیوی مفاد سے بالاترره كرخسبة ليلسه انجام دينى بهى توفيق الربى بيجس كوالله تعالى كاطرف س 25 飞火焰点影火焰点影

احسان دراحسان اوركرم بالائے كرم مجھتا ہوں۔

مَن الْمُ كَد مَن والْمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّد وَّالِهِ الْطَيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَصَحَابَتِهٖ اَجُمَعِيْنَ وَانَاالُّعَبُّدُالضَّعِيْفُ

بيرمحمد

#### y y y y y bebebebebe

حقیقت ہے کہ در ک تضوف کے لیے مہر آباد شریف قیام کے حوالہ سے کوئی لمحہ ایسانہیں ہے جو بھوا یا جاسکے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ حضرت صاحب کے در سِ تضوف اور خاص کر فصوص الحجکم شریف کے در س کے حوالہ سے اپنے مشاہدات کی ایک جھلک قارئین کی نڈر کروں تعلیم وتربیت کے حوالہ سے حضرت کی حکمتِ عملی کی ایک مثال ہے ہے کہ ہرشا گر دکو در س شروع کرنے سے پہلے اخلاقی رفیایہ سے اُس کے دل ود ماغ کو یاک کرنے کی کوشش کرتے تھے جو اُسو و حسنہ سیدالا نام آلیا ہے۔

كانمونة تقاجس ك متعلق الله تعالى في مايا: 'وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكُمَةَ"(١) حضرت امام الموحدين يتنتخ اكبرحى الدين ابن عربي فيردّ الله مروّ وَلَا الله مَا مُولَدُهُ الشّرِيْف كى تصريحات كے مطابق آیات قرآنی كى ترتب تقاضائے فطرت كاعكى ہوتی ہے۔ إس آیت كريم ميں كتاب و حكمت كى تعليم دينے سے پہلے تزكية النفس كومقدم ركھنے كا فلسفہ بھى يہى ہے كەبز كيد كا رُتبة تحليه سے مقدم ہے میراس کیے کہ علیم وتربیت سے روحانی ترقی وزینت حاصل ہوتی ہے اور میسب چھتب ہی ممکن ہے جنب انسان کانفس امارہ سے نکل کرمطمئند بن جائے جس کی دست آ وری خودکواخلاق ر ذیلہ سے پاک وصاف کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اہل طریقت کا سب سے بڑا کام بیہ ہے کہ اپنے متوسلین وتبعین کواخلاق رذیلہ سے پاک کرتے ہیں بعدازاں اُنہیں اخلاق حمیدہ کی تعلیم وتربیت و ہے ہیں کیوں کہ گندے برتن میں دود رہیں ڈالا جاتا بلکہ غلاظت وگندگی سے برتن کو دھوکر پاک و صاف کرنے کے بعد ہی اُس میں دود ھڈ الا جا تا ہے۔ ابل طریقت کی تعلیمات کے مطابق حدیث نبوی آیا ہے۔ کی روشی میں تعلیم وتربیت کرنے والے کاملین کی مثال دودھ بلانے والوں کی ہے اور تعلیم وتربیت پانے والوں کی مثال دودھ پینے والوں کی ہے اور تعلیم وتربیت پانے سے پہلے اخلاق ر ذیلہ سے آلودہ حضرات کی مثال غلاظت سے آلودہ برتن کی ہے جسے پاک وصاف کیے بغیراس میں دودھ بیں ڈالا جاتا۔ اِی طرح کاملین اہل طریفت بھی اینے شاگردوں اور متبعین کو اخلاق رذیلہ کی گندگی سے جب تک پاک وصاف نہیں کرتے اُس وفت تک تعلیم وتر ببیت نہیں ویتے۔صحابی رسول حضرت سیدنا انس ابن ما لک ﷺ سے صدیمت کی کتابوں میں روایت آئی ہے جس کے مطابق اللہ کے حبیب سیدعا مہایت نے فرمایا: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِينَضَةُ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَغَيْرِ اَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ (١) آل عمران:164\_

النَحْنَازِيْرِ الْجَوُهَرَ وَاللَّوُّلُوَّ وَالذَّهَبَ "(١) لعن تعليم وتربيت كامتلاشي رهنا هرمسلمان يرفرض بإورنا الل كقعليم وتربيت دينا اليا ب جبيها خزر کوسونے اور موتیوں کے جواہرات کاہار بہنانا۔ کون جیس جانبا کہ خزیر ہار بہنانے کا اہل نہیں ہوتا، اِس طرح اخلاق رذیلہ کے خزیر کو مارے بغیر تعلیم و تربیت بے مصرف ہوتی ہے اور اخلاقِ رذیلہ کی مختلف شکلوں میں تکبرسب سے برى بلا ہے، تعلیم وتربیت قبول کرنے كى راہ میں سب سے برى ركاوٹ ہے اور نفس امارہ كى سب سے بڑی مثال ہے (اَعَاذَنَااللّٰهُ مِنْهُ)۔امام صلح الدين السعدى الشير ازى نے سے فرمايا: تكبرعزاذيل راخواركرد بذندان لعنت كرفتاركرد ذوات قدسیداور نفوس معصومہ کے سواہر انسان میں کچھنا کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جن سے چھنکارا پانے کے لیےراوسلوک اختیار کیاجاتا ہے جاہے فرضی ہویانفلی، میں بھی دوسرے ساللین راوح کی المرح درس نظامی کی بھیل کرنے کے بعدراوسلوک کا مسافر بنا۔حافظ نذیر احمد صاحب کی معیت مين مبرآ بادشريف حضرت امام الواصلين كى خدمت مين حاضر بوابسوجا تفاكه اگر حضرت بيرامام شاه صاحب شیخ محی الدین این عربی کی فصوص الکم شریف مجھے پڑھانے میں کامیاب ہوئے تو انہیں راوی کے عارف وکامل سلیم کروں گا۔ علم کے حوالہ سے میری خود بنی اور عجب وتکبر کوز ائل کرنے کا جومرد كهايا، تؤانبين منصب ارشاد كاللمجهول كااورة بت كريمه ويُسزَيِّيهم ويُسعَلِمهم الْكِتْبُ وَالْمِحْكُمَةُ "كِمطابِل أسوونبوك الله كامظهر ياياتو أن كريد بامراد موكردست حضرت كى عكمت كميس باكرامت:\_ جب بجھے نصوص الحکم شریف کا بہلا درس پڑھانے سکے تو فصوص الحکم شریف کے بورے خطبه کی عبارت پڑھنے کا فر مایا۔ میں نے عبارت پڑھی حضرت نے بوری توجہ کے ساتھ کی اختیام پر (١) سنن ابن ماحه، ج: ١، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم\_

تشری وتقر برشروع کرانے سے پہلے دستِ وُعا بلند فر مایا اور اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے بہت ی التجائيں كى ميں اُس وفت اگر چەمرائىكى زبان نبيس تجھتا تھا تاہم اتنامحسوں كيا كەربىس كچھىمىرے کیے ہور ہاہے کہ مجھ میں موجودخود بنی و تکبر کی نجاست کوزائل کر کے مجھے روحانی تعلیم وتربیت دینے کے قابل بنانے کے لیے اللہ تعالی کے حضور التجاکی جارہی ہے، دُعاہے قارع ہونے کے بعدسب سے پہلے فصوص الحکم شریف کے اولین جملہ اُلے مندلی منزل الجو کم علی قُلُوبِ الْكلِم إِنَّ إِلَا حَدِيَةِ الطَرِيْقِ الْاَمَعِ مِنَ الْمَقَامِ الْا قُدَمِ وَإِن اخْتَلَفَ الْنِحَلُ وَالْمِلَلُ لِلإِخْتِلَافِ الأمّم "ك بنيادى حصه الدحمة لله مُنزِّل الحِكم عَلَى قُلُوبِ الْكلِم "كُصحت متعلّ يوجها كديهان براسم جلالت موصوف اورمُنزِّلِ الْحِكم الى آخرا لجمله أس كى صفت بجبكه صفت اورموصوف کے مابین مطابقت ضروری ہے جبکہ یہاں پر''مُنزِّل'' کی اضافت''جے گھ'' کی طرف اضافت لفظی ہے جومفید تعریف نہیں ہوتی تو پھر اِسم جلالت جیسے اعرف المعارف کے لیے صفت واقع ہونے کا کیا جوازہے؟ سوال کی نوعیت پر میں نے ہرطرف سے نظر دوڑائی بظاہراً سے نا قابل انکار سمجھالیکن جواب سے ايخ آپ كوايهاى عاجز پايا جيسے لفظ "يقطيس" كى حقيقت سے متعلق ميرسيدالسند كيے جانے والے سوال كے جواب سے امام سعد الدين تفتاز انى عاجز مواتفا۔ حضرت كابيانداز اصلاح دراصل مير\_ ليتنبيه قاكم كتابول مين برها مواعلم توفيق عرفان کے بغیر کارآ مرتبیں ہے،مفید مقصر تہیں ہے اور پیش آنے والی علمی پیچید گیول کا علاج تہیں ے حالان کہ ممنحو کی کتابوں میں بڑھا ہوا مسئلہ اچھی طرح مجھے یا دتھا کہ اضافت لفظی وہ ہوتی ہے جس میں صیغہ شتی ایے معمول کی طرف مضاف ہواور رہی یا دتھا کہ اِسم فاعل کے مل کرنے کے کیے شرط ہے کہ وہ بمعنی حال با استقبال ہو اِس کے ساتھ علم کلام کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے مسئلہ بھی و یا دفتها که الله نتعالیٰ کی طرف منسوب ہر فعل اور اُس وحدہ لاشریک کی ہرصفت اُس کی شان کے لائق ہوتی ہے جب اُس کی ذات زمانہ کے کسی خاص حصہ میں مقید نہیں ہے تو پھر اُس کے افعال وصفات

الم المحلى ماضى وحال اور مستقبل كى قيروبندسے أزادوماوراء بيں بيسب يجھ بجھنے كے باوجوداصل سوال كا جواب بھنے سے قاصرر ہاکہ جب لفظ 'مُنَزِلِ الْمِحكم "الله تعالیٰ کی صفت ہونے کی بناء برز مانہ 🖫 حال واستقبال کی قیر میں مقیر نہیں ہے تو پھراضافت گفظی کہاں رہی جب اضافت گفظی نہیں تو پھر اضافت معنوی متعین ہوجاتی ہے کیول کرنفسِ اضافت جنس ہے جواضافت لفظی ومعنوی جیسے دو متضادانواع میں منحصرہے جن میں سے ایک کا ہونا دوسرے کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اِس طرح ا ایک کا نہ ہونا آپ ہی دوسرے کے متعین ہونے پر دلیل ہے۔ایسے میں فصوص الحکم شریف کے ویباچه کی بیرعبارت ایسے بی درست و بے غبار قرار پائی ہے، جیسے سُؤر آئی کے دیباچه کا آغاز "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ٥ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ" بِعُبار ب العنى جي "رُبِّ الْعلكميْنَ" اور ملككِ يَوْمِ الدِّينِ" كالسم جلالت كيك فت واقع مونا ظامرى صورت كى بناء برئيس بلكم معنوى حقيقت كى بنياد برب إس طرح نصوص الحكم كى عبارت أأسح مُد لِلله مُنَزِّلِ الْحِكْمِ "من بي بي لفظ "مُنزِّلِ الْحِكْمِ "كااسم جلالت كے ليصفت مونا ظاہرى صورت كے بجائے معنوى حقیقت پراستوار ہے جس كے اشباہ ونظائر كے سلسلہ دراز میں سورة غافر شريف كی ابتدائى آيات تنبزيل الكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۞ عَافِرِ الدُّنْبِ وَ قَابِلِ التُوبِ المسلونية والمع قساب ذي المطول "(١) بهي بي جن من بندول كون من اضافت لفظي اورنكره قرار یانے والی شکلیں اللہ نعالی کے لیے اضافت معنوی اور معرفہ ہیں۔ الغرض حصرت الاستاذ منورًا لله تعلى مَرْقَدَهُ الشَّهِ بْعَ كَلِم فْ سِي جَهُمْ يركي صحيه ال جواب دیے سے عاجزی نے جھے تنبیدی کہ میں ابھی خام ہوں ، اندھوں میں کا نامر داررہ کرنجب و تكبركا اسيراور بيع فان مول اوريس نے مجھ ليا كه حضرت نے إس انداز تنبيه سے ميرى اصلاح كى سمت متعين كى سب اور كتابول ميں برسے ہوئے علم كوملنهائے علم بيھنے كے تھمنڈ وتكبرسے مجھے الما بچانے کی مبیل نکانی ہے تا کہ تلبر جیسے ہیرہ گناہ کی آلودگی سے تطہیرونز کیہ کرنے کے بعد تعلیم وتربیت

کے قابل بناسکے کیوں کہ علیم وتربیت کے ذریعہ تحلیہ کی زینت دینے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے گ کناہ سے تظہیر ونز کیہ ہوورنہ گندے برتن میں دودھ ڈالنے کی طرح سب کھھ ضائع ہوسکتا ہے جس 📳 سے بیخے کے لیے راوسلوک کے جملہ کاملین نے منازل سلوک میں سے توبہ کومنزل اول قرار دیا ہے جس پر ممل کرتے ہوئے میرے اُستاذ ومرشدنے بھی نصوص اٹکم شریف کے پہلے سبق میں ہی جھے 🎇 منزل توبه كامسافر بناديا ہے جسے حضرت كى حكمت عملى اور حسن تربيت كا كر شمه بھى كہا جاسكتا ہے اور ال كرامت بھى بيہ ہے حضرت كے درس عرفان وتصوف كى ايك جھلك ـ باقى رہايہ سوال كے حضرت تے اپی طرف سے اُٹھائے جانے والے سوال کا بس کا جواب میں نددے سکا ،کیا جواب ویا اور علم الکلام والعرفان اورفصوص الحکم شریف کے اِس اولین جملہ میں چھیے ہوئے عرفان درعرفان کے کِن کُن اِلْ مونتول سے میرے دامن بھردیئے۔ وار دہونے والے اشکال کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ: ورُ رَبِّ الْعَلَمِينَ "كااسم جلالت كے ليصفت ہونے سے لے كرحضرت بينے محى الدين كے إس انداز كلام تك اور مللك يَوْم الدِّينِ "عدل كر عَافِرِ الدُّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ". جيسے مقامات مقدسه تک بظاہر اضافت لفظی دکھائی دینے والے بیالفاظ حقیقت میں اضافت لفظی نہیں بلکہ معنوی ہیں کیوں کہ ریرسب کے سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہونے کی وجہ سے حال واستقبال کی قیر میں مقید ہونے سے یاک و ماوراء ہیں اینے موصوف لینی ذات باری تعالیٰ کا دائم الوجودوالاستمرار ہونے کی طرح میجی ہمیشہ سے قائم ودائم ہیں جن بیں انقطاع نام کی کوئی چیز ہیں ہے ماضی میں نہ حال اور نہ استقبال میں جبکہ اضافت لفظی میں صیغہ صفتی ایے معمول كى طرف مضاف موتا ہے اور صیغہ صفتی ہے عل سے لیے بمعنی حال یا جمعنی استقبال ہونا شرط ہے اور شرط کے بغیر مشروط کا وجود مکن نہیں ہوتالہذا اِن کے اور اِن کے مضاف الیہ کے درميان عامل ومعمول والالتعلق بهى نبيس موكا \_ايسے ميں إن كي تحوى اور بلاغي حيثيت اضافت معنوی کے سوااور پھی ہیں ہے اور اضافت معنوی مفیر تعریف ہوتی ہے جس وجہ سے ان سب كالِهم جلالت كے ليے صفت واقع ہونا درست ہے۔حضرت نے فرمایا كہراوطریقت کے ہر 

سالک کے لیے پانچ چیزوں کوجاننا ضروری ہے:

🛈 ذَاتُ اللهُ تَعَالَى ۔ 🛈 افعال اللهُ تعالیٰ ۔

اساء الله تعالى \_ ١ احكامُ الله تعالى \_

ڈات الہی کی پیچان بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق اِس طرح ہے کہ وہ واجب الوجود ہے کہ اُس کا وجود ضروری اور عدم محال ہے اورائس کا وجود عین ذات ہے اوراز لی ہے کہ ابتذاء مہیں ہے اور مسبوق بالعدم نہیں ہے ، اُبکہ ی ہے کہ انہا نہیں ہے ، سب کا خالق و ما لک اور مری ہے ، سب اُس کے محتاج اور وہ سب کے لیے محتاج الیہ علی الاطلاق ہے ۔ سب اُس کے ماتھ مربوط ہیں جس کے بغیر کچھ نہیں ہے وہ سب کے ساتھ ہے جبکہ محسوس ومعقول نہیں سے ۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

🗃 صفات الله تعالى \_

"لا تُدْرِكُهُ الْآبُصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ الْآبُصَارَ"(١)

وه اول بلاابتداء ب، أخر بلاانتها ب، ظاہر غير محسول اور باطن ماوراء العقل بـــاللد تعالى نے فرمايا:

"هُوَالْأُوَّلُ وَالْآخِرُوَالظَّاهِرُوَالْبَاطِنُ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ" (٢)

کوئی جگہ،کوئی مجلس اور گفتگونیں ہے جس میں اُس کی ماوراءالعقل والحس ذات موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

'مَايَكُونُ مِنُ لَجُوى ثَلَثْةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِسُهُمْ وَلَا أَدُلَى مِنُ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّاهُومَعَهُمْ آيُنَ مَا كَانُوا "(٣)

اورقر مايا: "وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْتُفِيضُونَ فِيهِ" (٣)

<sup>(</sup>١) الانعام:103\_

<sup>(</sup>٢) التحديد:3\_

<sup>(</sup>٣) المحادلة: 7...

<sup>(</sup>٤) يونس:61\_

نيز فرمايا: "هُوَ اَعُلَمُ بِمَا تُفِينُضُونَ فِيهِ" (١)

کل ممکنات کی جملہ حقائق میں جلوہ فرمائی کرنے والی اس ذات کی لامتنابی حیثیات و اعتبارات ہیں جن میں سے ایک اُس کی پہچان کی حیثیت بھی ہے جس سے اساء اکسنی وجود میں آئے ہیں جوبنیادی طور پر 99 ہیں جبکہ اِن میں سے ہرایک سے لامتنابی اساء وجودیاتے ہیں اور ہراسم کے مظاہر بھی ایک دوسرے سے ایسے ہی جدا ہیں جیسے مختلف انسان ہزار ہا چیزوں میں شریک ہونے کے باوجودایک دوسرے سے جدابی اور حقائق کا کنات میں پائے جانے والی ظاہری چیزیں جا ہے مصرات ہوں یامسموعات مشمومات ہوں یاملموسات اور ندوقات ہو یا وجدانیات بیسب کے سب ذات الی کی پہچان کی خاص حیثیت لیعنی اسم 'اکظّاهِر'' کے مظاہر وجلوے ہیں جن میں سے ہرایک اپنی جگہ ستقل جہاں نے کہ اس کے دائرہ وسعت كا احاطه كرنا انسان كے ليے مكن نہيں ہے تكريد كه جتنا أس وحدہ لا شريك كى توفيق ہوجبكہ د نیائے کا کنات کی حقائق میں یائے جانے والی باطنی چیزیں لیتنی معقولات و فطریات اور وجدانیات ریسب کے سب ذات الی کی پہیان کی دوسری حیثیت لین اسم الله المان المان "کے مظاہر وجلوے ہیں۔ پہلے طبقہ کی طرح اِس کے جزئیات کی وسعت کا احاطہ بھی انسان کے ليمكن بيس بي كرجس مدتك أس كي توفيق شامل حال مورالله تعالى في فرمايا:

"و لا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَآءً" (٢)

<sup>(</sup>١) الاحقاف:8\_

<sup>(</sup>٢) البقرة:255.

الْعُصْفُورِفِي الْبَحْرِ"(١)

اسم 'الظّاهِ وَالْبَاطِنُ ''كے به مظاہر وجلوے زمرہ ممكنات میں ہونے كى وجہ سے إن میں سے بعض انسانوں كى نگاہ میں اور بعض طبعی نقاضوں كى بنا پر جبكہ بعض زمانہ كے اعتبار سے اول و آخر بھى كہلاتے ہیں جو اپنی جگہ مستقل حقیقت ہے اِس حوالہ سے پہچانے جانے والے جملہ حقائق بالتر را لا و ل و الآخر ) كے مظاہر وجلوے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) بنحاری شریف کتاب العلم،باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم فیکل العلم الی الله تعالی\_

<sup>(</sup>٢) نصلت:53.

" اللُّهُمَّ لَوُ لَا اَنُتَ مَا اهْتَدَيْنَا ، وَ لَا تَصَدَّقُنَا وَ لَا صَلَّيْنَا "(١) ا الله! الرتيري مسى نه موتوجم موسكتے بين نه ماري نماز وصدقہ جيبي كوئي نيكي \_ ذات الی کی انسان کو پیچان ہونے کے دسائل میں اساء الی کے إن مظاہر کے علاوہ میجھ صفات بھی ہیں جن کے مفہوم کا تعین اساء الہی کے اِن مظاہر کی طرف اضافت کے بغیر ممكن نہيں ہے۔ جيسے عليم، سميع ، بصير، قد ريه مريد، منكلم جيسے اوصاف هيقيه بيل ہوتاہے كه مظاہر میں سے کسی چیز کی طرف اضافت کے بغیر صفت علم متعین ہوسکتی نہ کسی مسموع کی طرف مضاف ہوئے بغیرصفت مع اس طرح مظاہر میں سے کسی کی طرف منسوب ہوئے بغیرصفت بصارت بہجانی جاسکتی ہے نہ سی مقدور کی طرف منسوب ہوئے بغیر صفتِ قدرة علی لذالقیاس صفت کلام اورصفت تکوین بھی ہیں کہ ذات البی کے اساء میں سے کسی اسم کے مظہر کے بغیر صفت ديكن فيكون "كانشخص مكن بوسكما بدم ندصفت كلام كي كسى اورشكل كار جیسے اساء اللہ اور اُن کے مظاہر کے وسیلہ سے ذات اللی کی اِن صفات کی پیجان ممکن ہوتی ہے۔إس طرح إن صفات كے وسائل سے افعال الله كى يجيان بھى ممكن ہوتى ہے۔اللہ تعالى

"صُنعَ اللهِ الَّذِي أَتُقَنَ كُلُّ شَيءٍ" (٢)

لینی بیکام الله کاہے جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز۔

الله نعالی کا ہرکام جومظاہرِ اساء کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، ذات الہی کامستفل بالوجود اور واحد فی الوجود ہوئے پر بھی دلیل ہوتا ہے۔ نہ صرف زمین وآسان کے اِس نظام کو بحال رکھنا اور آیت کریمہ 'کے و تک ان فیلیم ماآلیقهٔ اِللا الله کفسدتا ''(۳) کامفاد بلکہ تفصیل کے

<sup>(</sup>۱) بحارى شريف، كتاب المغازى، باب غزوه حيبر

<sup>(</sup>٢) النمل:88\_

<sup>(</sup>٣) الانبياء:22\_

درجه میں ذات الی کے ہر فل ، ہر کام ، ہر تکوین اور 'کُنْ فَیکُونْ ''کے ہرمظہر کا یہی حال ہے كهوه ذات البى كے سواكس اور كے ليے ستقل وجود كى تفي ير دلالت كرتا ہے كيوں كه ستقل بالوجوداورواجب الوجودايك جيز كےدونام ہيں۔ افعال الله كي ايك جھلك اور صفت كلام كى ايك حيثيت ريجى ہے كہ ذات اللي نے ا پنی صفت کلام کی شان سے اپنے پچھ برگزیدہ بندوں لینی ذوات قد سیدانبیاء ومرسلین علیهم الصلوة والتسليم كے ساتھ كلام فرمايا اور أن كے ذريعے عام انسانوں كواينے احكام بہنچائے ہیں۔ ذات الی کی طرف سے صفت کلام کی حیثیت سے نازل ہونے والے إن احکام برحمل كرنا باتى جاروں سے متعلق عرفان بانے كا موجب ہے لينى الله تعالى كے احكام برجو جتنا زیادہ مل کرتا ہے اتنازیادہ عارف باللہ ہوجاتا ہے اور ظاہر ہے کہ عارف باللہ ہونے کا تصور اساءاللدسميت أن كےمظاہر كےعرفان اور صفات اللہ سمیت اُن كے متعلقات كےعرفان اور اللدكافعال سميت أن كے متعلقات كے عرفان كى سعادت يائے بغير ممكن نہيں ہے كويا الله کے احکام کاعلم اور اُن سے متعلق اپنے علم کے مطابق عمل کرنا وہ جو ہر کمال ہے جس کی برکت سے انسان کو معرفت کی سعادت نصیب ہوجاتی ہے جس کے متعلق حدیث شریف مين آيا ہے۔ الله كحبيب سيدعالم الله في فرمايا: "مَنْ عَمِلَ بِمَاعَلِمَ وَقُقَهُ اللَّهُ لِمَالَا يَعُلَمُ" (١) لینی جس نے احکام اللہ سے متعلق اپنے علم کے مطابق عمل کیا اُس کی برکت سے اللہ تعالی أن چيزول كى معرفت أسے نصيب فرما تاہے جن كوإس سے يہلے بينہ جا نتا تھا۔ سالكين راه طريقت اور الميات همسه كي ترتيب: ـ ذات اللي سے لے كراحكام اللي تك إن يانجوں كوعرفاء كى زبان ميں الله يات خمسه كها جاتا ہے ساللین راوطریقت کے لیے إن كى ترتیب إس طرح ہے كم ول كے اعتبارے

Marfat.com

(١) تفسير روح المعاني، ج: ١، ص: 91، مطبوعه بيروت.

احکام النی سب سے مقدم ہیں کہ اِس کے مطابق علم وعمل کے بغیر راوسلوک ہیں آگے بردھنا ممکن نہیں ہے بعنی اِس کے بغیراساء النی کی معرفت حاصل ہوسکتی ہے نہ صفات النی کی ، افعال النی کی ، نہ ذات النی کی ، عقیدہ درست ہوسکتا ہے نئمل اور عارف کہلاسکتا ہے نہ سالک جبکہ اس میں کامل ہونے کا دارو مدارا خلاص پر ہے جس کوقر آن وسنت میں احسان بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"فَلُ إِنَّ صَلَاتِنَى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَ مَمَاتِى لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ"(۱) فَيُرْفِرُ مَا إِنَّ صَلَاتِنَى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَ مَمَاتِى لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ"(۱) فيزفر ما يا: "قُلُ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَالله مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ"(۲) الله مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ"(۲) الله كرسول سيرعا مُهَالِنَة فرمايا:

"مَنُ اَحَبَّ لِللهِ وَابُغَضَ لِللهِ وَاعُطَى لِللهِ وَمَنَعَ لِللهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيُمَانَ "(٣) فيزفر مايا: "ألإحُسَانُ أَنْ تَعُبُدَ اللهَ كَانَّكَ تَوَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَوِكَ "(٣) فيزفر مايا: "ألإحُسَانُ أَنْ تَعُبُدَ اللهَ كَانَّكَ تَوَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَولَكَ "(٣) احكام اللهي يعلم عمل عن الله وعنا زياده موتا ہے أسى شرح تناسب سے سالك كوعرفان كى احكام اللهي يعلم وقى ہے۔
سعادت نصيب موتى ہے۔

#### حصول عرفان کی ترتیب:\_

عرفان كى سعادت جواحكام الله پراخلاص كے ساتھ علم وحمل كالا زى ثمرہ ہے إس كا آغازاساء اللہ سے ہوتا ہے كہ ان كے مظاہر لينى حقائق الاشياء كے وہ عقدے كھلنے لگ جاتے ہيں جو كتابوں كى ورق كردانى كرنے سے حاصل نہيں ہوسكتے ہيں إى فلفه كے مطابق اللہ تعالى نے فرمایا" يُو تُوسى الْحِرِيْ مَدَة فَقَدُ أُوتِي خَيْسٌ الله فرمایا" يُوت الْحِرِيْ مَدَة فَقَدُ أُوتِي خَيْسٌ ا

<sup>(</sup>١) الانعام:162

<sup>(</sup>٢) الزمر:11\_

<sup>(</sup>٣) مشكوة شريف، كتاب الايمان، ص:14.

<sup>(</sup>٤) مشكرة شريف، كتاب الايمان، ص: 17\_

كَثِيرًا" (١) بير قان كى اولين منزل ہے۔ بعدازان اِی کے وسیلہ ہے صفات اللہ کے رموز واسرار کھلنے لگ جاتے ہیں، جوعرفان کی بعدازال افعال الله يعنى الله تعالى كى صفت تكوين سے متعلقه رموز واسرار كا إنكشاف ہونے لگ جاتا ہے، جوعرفان کی تیسری منزل ہے۔ جس کے بعد وات الی سے متعلقہ رموز واسرار کے پردے کھلنے لگ جاتے ہیں، جوعر فان کی چوتھی منزل ہے۔ حصول عرفان كي إس فطرى ترتيب كمطابق الله كرسول سيدعا لم الله في فرمايا: "كُلُّ اَمْرِ ذِي بَالِ لَا يُبُدَأُ فِيْهِ بِاسْمِ اللَّهِ فَهُو اَقُطَعُ" لین جس قابل ذکر کام کواللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناتمام رہ جاتا ہے۔ اورا يت كريم وسسم الله والرحمن الرّحيم "بين بحى الله تعالى كاذات سدولية موسة "بالله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ" كَهَ كَ بَهَا عَ الله كاسم عدد ليت موع "بسم الله الرَّحمن الرَّحِيم " كَهِ كَاعرفاني فلف محى يهى جهد مرحم ما مظائق اساءالله كے مظاہر ہونے كى طرح انسان بھى اساء الله كامظہر ہے اور انسان كابلا واسطه ارتباط اساء الله كے ساتھ ہے جس كے بعد صفات اللہ اور افعال اللہ كے دسائط سے گزرنے كے بعد ذات البي كاعرفان نصيب موجاتا ہے۔الغرض ذات البي حقيقت جامعہ ہے جس كى بہجان أس كے اساء وصفات اورافعال وتكوين كے بغير ممكن نبيس ہے۔" اللهيات خمسكى إس ترتبب اور مدارج العرفان كى إس جفلك كے بعد حضرت الاستاذ في اصل اشكال كالنصيلي جواب إس طرح ارشادفر ماياكه: (١) البقرة:269\_

"اسم جلالت جواللد تعالى كے ليے ذاتى اسم ہے اور باقى تمام اساء كے مقابلہ ميں زيادہ معرفه بلكهاعرف المعارف إلى يرجمول مونے والے اوصاف عاب 'رَبّ الْعلّمِينَ "كَاشكل على بويا "ملكِ يَوْم الدِّين" كَيْ شَكَل مِن اور "غَافِر الذُّنب وَقَابِلِ التَّوْبِ" "كَي صورت مين بوياحضرت يَيْنَ محى الدين ابن عربي كى عبارت 'الكير مُدلِلْ فِي مُنزَلِ الْحِكْمِ عَلَى قُلُوبِ الْكَلِمِ "جيسى كسى بھى اندازيل موبېرحال دەاسىخ موصوف دمصداق كاعتبارسے ایک ہیں جس میں تعدد ہے نہ تغیر، تفذیم ہے نہ تاخیر، زمانہ کی قید سے مقید ہے، نہ مکان وجہت کی حد میں محدود۔ منتظمین اسلام نے جو کہا ہے کہ اوصاف اللہ تعالی لاغیرہ لینی اللہ تعالی کی صفات اُس کی ذات سے غیر ہیں ہیں اِس سے مقصد بھی یہی ہے کہ اُس وحدہ لاشریک کے إن بيشاراساء واوصاف كامصداق أس كى ذات كے سواكوئى اور نہيں ہے اور ذات اللى دائم الوجود والاستمرار ہونے كامقنفنا يكى ہے كمأس كے جملہ اوصاف واساء اور افعال بھى دائم الوجود والاستمرار ہوں جس کےمطابق ذات الی اپنی شان نفذی کے ساتھ جب سے موجود ہے اُس کے بیتمام اوصاف وجملہ کمالات بھی اُس کے ساتھ موجود ہیں ،اُس کی ذات اقدس میں تفذیم تا خیراور ماضی مستنقبل کی قیدنہ ہوئے کی طرح اُس کی اِن صفات و کمالات میں بھی الی کوئی قیر نہیں ہے گویا جس وقت اللہ تعالیٰ نبی اکرم سید عالم اللہ ہے اللہ کیے جانے والے احكام كے منزل تفا أس طرح يہلے ہے بھى منزل تفا اور بعد بيں بھى منزل ہے إس طرح "و كَلَّمَ اللَّهُ مُوسلى تَكُلِيمًا" (١) كي صفت تكليم جوكوه طور كي خاص مقام اورخاص تاريخ میں بھی جاتی ہے بجائے خود نا قابل انکار حقیقت ہونے کے باوجود اللہ نعالی کی صفت کلام ہونے کی حیثیت سے حادث ہرگز نہیں بلکہ پہلے سے دائم الوجود والاستمرار تھی اب بھی اس طرح دائم وقائم ہے جس میں اُس خاص واقعہ سے بل کسی شم کے حدوث وعدم نے بھی راہ یا تی ہے نداس کے بعداب تک بلکہ ابدالا بادتک عدم کے راہ یانے کا امکان بیس ہے۔اللہ تعالیٰ (١) النساء:164\_

کے اوصاف وافعال میں حدوث وعدم اور ماضی مستقبل جیسی قیودوتحد بیرات کا تصورصرف أن كے متعلقات ميں ہے كہ بشمول انسان ترقی بذير كائنات ميں تغير بى تغير ہے۔جواينے وقت یر اللہ نتعالیٰ کے جس دائم الوجود والاستمرار صفت یا تعل کے ساتھ متعلق ہوجا تا ہے اُس ونت سے اُسے انسانی معاشرہ میں بہجاتا جاتا ہے جو بھی ماضی کی شکل میں اور بھی حال وستقبل کے ناموں سے یادکیا جاتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کا تعل اور اُس کی صفت اُس پر محمول ہونے کی حیثیت سے دائم الوجود والاستمرار ہے جبکہ خلائق کی جانب سے اور متعلق ہونے والی چیز کے حوالہ سے حاوث ومتنغيركهلا تا ہے كيكن إس حيثيت سے حمل تهيں ہے۔ خلاصہ: ۔۔اللہ تعالیٰ کے اوصاف وافعال میں جہاں حمل ضروری ہے وہاں تغیر نہیں ہے، ماضی و مستنقبل اورمكان وجهت كے ساتھ تحديد بيرين ہے اور حدوث وعدم كانصور نہيں ہے اور جس حيثيت سے إن اوصاف وافعال كا ذات بارى تعالى برحمل كرنا جائز تبيں ہے وہاں بيرسب كچھموجود ہیں جس کانام دنیااوراس کے لواز مات ہے جواساء الی کے مظاہر دیجیان کے ذرائع ہیں۔ حضرت نے خطبہ کی تفصیلی تشریح کا افاضہ کرنے سے جہنلے اُس کے مندر جات کو پانچ الگ الگ حصول میں تقسیم کیا۔جس کے مطابق ؟ اول مستعد جوهروصلوة يرشمل ماور ألح مُدلِلْهِ مُنزِّلِ الْحِكمِ عَلَى قُلُوبِ الْكَلِم بِاَحَدِيَّةِ الطَّرِيُقِ الْاَمَمِ مِنَ الْمَقَامِ الْاَقْدَمِ وَإِنِ اخْتِلَفَتِ النِحلُ وَالمِلَلُ رِلاختِلافِ الاُمْمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُمِّدِ الْهِمَمِ مِنْ خَزَائِنِ الجُودِوَ الْكُرَمِ بِالقِيْلِ الأقوم مُتحمّد وعلى آلِهِ وَسَلَّمَ "كسب ص من بين جمله خلائق يرالله نعالي كاطرف ہونے والے احسانات کوبیان کرنے کے بعد بالخصوص نوع بن آ دم پر نبی اکرم سیدعالم اللہ کی طرف سے قرآن شریف کے ذریعہ کیے جانے والے احسانات کو بیان کیا ہے۔ دوسراحصه: جُو امَابَعَدُ فَإِنَّى رَلَيْتُ رَسُولَ اللهِ مِثَلِيِّ فِي مُبَشَّرَةِ أُرِيْتَهَا فِي الْعَشرِ الْأَخِرمِ نَ مُحَرَّم سَنَةَ سَبْعِ وَعِشْرِيْنَ وَسِّةَ مِائدٍ بِمَحُرُوسَةِ دَمِشْق وَ

بِيَـدِهِ عَلَيْ كِتَابُ فَقَالَ هَـذَاكِتُب فَصُوص الْحِكم خُذُهُ وَ اخْرُج بِهِ إلى النَّاسِ يَـنتَـفِعُونَ بِهِ فَقُلُتُ السّمُعُ وَالطَّاعَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَأُولِى الْآمُرِمِنَّا كَمَاأُمِرُنَا "تك ہے جس میں فصوص الحکم شریف کی اہمیت بتائی ہے کہ بیدرسول اکرم سیدعالم الکیائی کی طرف سے اُمت کوعطیہ ہے کہ ان ہجری کے 627ھ کو ماہ محرم کے آخری عشرہ میں ایک سے خواب کے ذر بعد حضور سيدعالم الميلية في بير مجھے عطافر مائى اور علم ديا كه ميں إسے لوگوں تك پہنچاؤں۔ تبيسرا حصه: جُرْ فَحَقَّقُتُ الْأُمنِيَّةَ وَانْحُلَصْتُ النِيَّةَ وَجَرَّدتُ الْقَصْدَ وَالْهِمَّةَ إلى اِبْرازِ هلذا الْكِتابِ كَمَا حَدَّهُ لِى رَسُولُ اللَّهِ رَبِيَالِكُرْمِنُ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَكَا نُقُصَانِ وَ سَنَلُتُ اللَّهَ تَعالَى أَن يُجْعَلَنِي فِيهِ وَفِي جَمِيعِ أَحُوالِي مِنْ عِبَادِهِ الذَّيْنَ لَيْسَ للِشْيطَانِ عَلَيْهِم سُلطان، وَأَن يَخُصِّنِي فِي جَمِيعٍ مَا يَرُقُمُهُ بَنَانِي وَيَنْطِقُ بِهِ لِسَانِي وَ يَنْطُوى عَلَيهِ جَنَانِي بِالْإِلْقَاءِ السَّبُوحِيّ وَالنَّفْثِ الرُّوْحِيِّ فِي الرُّوع النُّفسِيّ بِالتَّابِيُدِ الإُعتِصَامِيّ حَتَّى أَكُونَ مُتَرجِمًا لَامُتَحَكِّمًا، لِيَتَحَقَّقَ مَن يُقِفُ عَـلَيْهِ مِن آهلِ اللَّهِ أَصْحَابِ الْقُلُوبِ أَنَّهُ مِن مَقامِ التَّقْدِيْسِ الْمُنَزَّهِ عَنِ الا غُرَاضِ النُّفسِيَّةِ الَّتِي يَدُخُلُهَا التُّلبَيْسُ. وَآرُجُوْ أَن يَكُونَ الْحَقُّ لَمَّا سَمِعَ دُعَائِي قَدُ آ بحاب لِدَآئِی " تک ہے جس میں اِس کتاب کی تعنیف کرنے میں این حیثیت بتائی ہے کہ إس حواله سے ميرى حيثيت ترجمان كے سوا اور يحقيس بے كه الله كے رسول سيدعالم الله فيا روباصا دقد میں کلام تفسی پر شمنل جو کتاب مجھے دی ہے اُسے کلام لفظی کالباس پہنانے میں میری طرف سے ذرہ برابر کی وہیشی جیس ہوئی ہے اور کتاب کے مندر جات ومضامین اللہ کے رسول سید عالم النات کی طرف سے ہونے کی بدولت غلطی سے محفوظ ہونے کی طرح اِس کے الفاظ و ترتب بھی تائیدالی کی برکت سے محفوظ بیں اور کتاب نبوی اللہ کے مترجم ہونے میں مخلص مونے کا نتیجہ ہے کہ ربیس اور اللی البیس البیس اور شیطانی اغراض ومفاسد سے مقدس ومنزہ ہے۔ چوتها حصه: "فَمَا اللَّهِ يَ إِلامَا يُلَقِّى إِلَامَ اللَّهِ وَلَا الْزُلُ فِي هَذَا الْمَسْطُور

الاماينزلُ بِهِ عَلَى وَ لَسُتُ بِنبِي وَلا رَسُولِ وَلَكِنبي وَالا رَسُولِ وَلَكِنبي وَارِثُ وَ لِأَخِرَتِي حَارِث .... وَإِلَّى اللِّهِ فَسارُجِعُوا فَنَمِنَ السُّلِّهِ فَسَاسُمَعُوا فَساِذَا مَسا سَسمِ عُتُسم مساأتيت بسبه فعوا أسم بالقهم فيسكوا مُجْمَلَ الْقَوْلِ وَ اجْمَعُوْا ثم مُنسوابِ عِلى طسالِبيُسبهِ لا تَسمُسنَعُوا هسلوه السرحسمة التسبى وَسِعَتُ كُمْ فَوَسَّعُوا تك ہے جس میں بیر بتایا ہے كہ بى اكرم سيدعالم الفيلية كى طرف سے زویا صادقہ میں مجھے دیئے جانے والی اِس کتاب کے تمام الفاظ الہای ہیں کہ جو پھوقدرت کی طرف سے میرے دل اور میری زبان پر القا ہوئے ان ہی کو اِس میں لکھا ہے حالاں کہ میں نہ رسول ہونہ نبی ، بلکہ بیہ سعادت مجھے اس کیے نصیب ہوئی کہ میں نی الانبیاء والرسلین طیعی کا وارث ہول اور اپنی آخرت کے لیے کم وکل میں اخلاص کاشت کرنے والا ہوں اور اِس کے پڑھنے پڑھانے والوں پرلازم ہے کہ اِسے اللہ خالفاور اس کے رسول اللہ کی طرف سے عطیہ مجھ کریا دکریں اور اس كے مختصروجامع الفاظ كے مضامين كوخور بھنے كے بعد دوسروں كونفسيل كريں اور إس كے دريے رہنے والوں کوسکھانے سے بخل نہ کریں بلکہ اِس سبع رحمت کے فیض کوعام کریں۔ بانچواں حصه: "وَمِنَ اللَّهِ اَرُجُوانَ اكُونَ مِمْنُ ايِّدَفَتَايَّدَ وَقَيِّدَ بِالشَّرْعِ المُحَمَّدِيِّ المُطَهَّرِ فَتَقَيَّدَ وَقَيَّدَ، وَحَشَرَلَافِي زُمُرَتِهِ كَمَاجَعَلَنَامِنُ أُمَّتِهِ "كَلي جس مين بيبتايا بيكراللد كرسول سيرعاكم الله كاطرف سي كتاب عطاكي جان كاسعادت سے کے کراصل کے عین مطابق الفاظ کالباس پہنانے کی توفیق تک اور الفاظ کے الہام سے کے کرمنشاء نبو کا ایک کی سکیل تک ریمام سعاد تیں جو جھے نصیب ہور ای ہیں ریسب کھ شریعت مقدمه كى تابعدارى كے شمرات بيں جس كے بغيرسفر سلوك ممكن ہے نہ كوئى اور روحانی سعادت۔

الزن خان میں سے ہرایک کی تفصیل کا افاضہ کرتے ہوئے فریاں کے اس اجمالی تجزیہ کے بعد حضرت نے اِن میں سے ہرایک کی تفصیل کا افاضہ کرتے ہوئے فریاں کی:

لساني حيثيت سے إن كے مفردات كى حقيقت اور مركبات كى نحوى اور بلاغي حيثيت كو ازخودنه بجھنے والوں سے إس كتاب كے مقاصد كو بچھنے كى توقع كرنافضول ہے ايسے ناقصوں كے کے اس کا پڑھناممنوع ہے اور اللہ کے رسول سیدعاً کم ایک نے بیجن لوگول تک پہیانے کا حکم دیا ہے اُن سے مراد صرف وہی حضرات ہیں جو اِن چیزوں کوازخود بھتے ہوئے کتاب کے اصل مقاصداوراً س کے مندر جات کی جامعیت میں پوشیدہ معارف تک رسائی کے لیے اُستاذ و مرشد کے محتاج ہوتے ہیں اس لیے ہم بھی صرف اس چیز کوموضوع سخن بنا لیتے ہیں جس کے مطابق اولين جمله 'ألْحَمُدُلِلهِ مُنزّلِ الْحِكَمِ عَلَى قُلُوبِ الْكَلِمِ "ملى لفظ 'حِكَمِ" جو حكمت كى جمع ہے سے مرادعر فان وإدراك ہے اورلفظ و كليم "جوكلمة كى جمع ہے سے مراد جمله خلائق ہیں اور خلائق کے دلوں برعرفان وإدراک نازل کرنے سے مقصد بیہ ہے کہ خلائق کو ایک دوسرے کی پہچان سے لے کراحکام البی ،اساء البی ،صفات البی ،افعال البی اور إن کے جمله متعلقات ومظاهراور ذات البي تك جس كالجهي إدراك وعرفان اورشعور وآگابي حاصل ہے بیسب چھمنزل من اللہ ہے ونیائے عرفان کاریزول ایبابی ہے جیبا وُنیائے اجسام کے ىزول سے متعلق قرآن شریف میں فرمایا ہے 'وَ اَنْهَ زَلْنَه اللّه حَدِیْدَ ''(۱) جیسامنزل من الله ہوئے بغیرلوہا جیسے معدنیات ارضی کا وجودمکن نہیں ہے اِس طرح بشمول انسان جملہ خلائق میں یائے جانے دالے شعوروآ گاہی کا وجود بھی منزل من اللہ ہونے کے اِس خاص ارتباط کے بغیر ممكن نہيں ہے۔خلائق کے دلوں پر اساء اللي كی وساطت سے ذات اللي سے منعکس ومنزل ہونے والے شعوروآ گاہی کا احاطہ کرنا انسان کے لیے مکن ہے نہ کلمۃ اللہ لیعنی اللہ کی خلائق کا احاط كرنا جبيها" مُنزِّلِ الْحِكَم عَلَى قُلُوبِ الْكَلمِ" جل جلاله ومم نواله\_فرمايا:

(١) التحديد:25\_

"و مَا يَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو "(١) لینی تیرے رب کے شکر کا احاطه اس کے سواکوئی اور جیس کرسکتا۔ نير قرمايا: "تُسَبِّحُ لَـهُ السَّماواتُ السَّبِعُ وَالْارْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنَ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ"(٢) لیمی ساتوں آسانوں وزمین اور اُن میں موجود خلائق اُس کی تنبیج کرتی ہے اور کوئی شے ایس نہیں ہے جواس کی تنبیج وتحمید ندکرتی ہوجبکہ تم اُن کی تنبیج کوہیں سمجھتے۔ ظاہر ہے کہائے خالق ومالک خالا وعم نوالہ کی تنبیج وتحمید کرناشعوروآ گاہی اور علم وعرفان کے بغير ممكن نبيس ہے جس كوبشمول انسان جمله خلائق ميں نازل فرماكراور ہرا يك كوأس كے مقتضائے فطرت کے مطابق نواز کر دنیا کے اِس سارے نظام کو چلارہا ہے بیاس وحدہ لاشریک کا وہ احسان ہےجوموجب ومقنصى بن رہاہے۔"المعتمد للله "كہنے كے ليےجس كے مطابق حصرت الله المركى الدين ابن عربى رجمة الله اسية إلى تول عمل يعي "المحمد ألم منزل الْحِكَم عَلَى قُلُوبِ الْكَلِمِ" كَهُم مِن مُفردُ بين بين بلك يحقافل انس وجن كوچهور كرباتي تمام خلائق كاذره ذره بمهوفت بيركهدر بإبوتا بي جبيبا الله نتعالى نے فرمايا: "لَهُ الْحَمَدُ فِي الْأُولِي وَالْأَخِرَةِ" (٣) لین سب کی طرف سے وہی لائق ستائش ہے گزشتہ کھڑی میں بھی اور آئندہ لحظہ میں بھی۔ نيز قرمايا: "فَلِلْهِ الْمَحَمَّدُ رَبِّ السَّمَواتِ وَرَبِّ الْآرُضِ رَبِّ الْعَلَمِينَ" (م) ليتى الله بى على الاطلاق ستائش كے قابل ہے جوآ سانوں كارب اورز بين كارب تمام خلائق كارب (١) المدثر:31\_ (Y) الاسراء:44\_ (٣) القصص:70\_ (٤) الحاثية:63

نيز قرمايا: "وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِّنُ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَاشَآءَ"(١) لعنی اُس کے علم سے میں پاتے مگر جودہ جا ہے۔ نيز فرمايا: 'وَلَوْانَ مَا فِي الْارْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقَالَامٌ وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعُدِهِ سَبُعَةِ اَبُحُرِمًّا نَفِدَتُ كَلِمْتُ اللَّهِ "(٢) لیعنی زمین بھرکے درخت سے قلمیں ہوں اور سمندراُس کی سیابی ہواس کے بعد سات سمندر اور ہوں پھر بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گی۔ خلائق کے اِس لا متناہی انواع واقسام میں ہرایک کا وجوداور اُس کاعلم وادراک اور أس كے جملہ اعمال وكيفيات اور حركات وسكنات اور شعبہ حيات كام ركوشة "مُنوَّلٌ مِنَ اللهِ" ہے جس کے بغیر اِن کاوجود ہے نہ کل مظاہر ہے نہ باطن ،اول ہے نہ آخر جبکہ اِس کے بغیر انسان كوأس وحده لاشريك كى بهجيان بيس بوسكتي كويا أس وحده لاشريك كاوصف " مُنزَّلِ الْمِحكم ا عَلَى قُلُونِ الْكَلِمِ" المارے لياس كى يجان كاابتدائى وسيله ب جي محسوس كرتے ہوئے حضرت بیخ اکبری الدین ابن عربی نے سُفَرِ عرفان کا آغاز اِی سے کیاجس کے مطابق بظاہر ا بکے صرف ایک دکھائی دینے والا ہے جملہ پوری خلائق کومجیط ہے جس کو بیھنے کے بعد سفر عرفان کے باتی منازل میں ریسفر اول لینی سیرالی الله کااولین زینہ ہے اِس کے بعد 'ب آخدیّیة الطويق الأمَّم مِنَ الْمَقَامِ الْآقُدَم "كَنِي عصنف كامقصد أزول حِكم كاراسته بنانا ب

(١) البقرة:255\_

(٢) لقمان:27\_

كه خلائق كے قلوب برِ نازل كيے جانے والے علوم وإ دراك البيے معتدل باطنی راستے سے

آرہے ہیں جوسب کے لیے ایک ہے، جو ماوراء العقل والحواس ہے اوراس مبداء ومقام کافیض

ہے جوتغیر وحدوث سے یاک اور قدیم ہے لینی مبداء فیاض جل جلالہ وعم نوالہ اور اُس کے اساء

کے اِن مظاہروخلائق کے مابین باطنی ارتباط وکنکشن ہے۔جیسا قر آن شریف میں ہے:

"إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ"(١) إس كے بعد 'وَإِن اخْتَ لَفَتِ الْبِحَلُ وَالْمِلَلُ ''كَبْے سے مصنف كامقعد يهال يراكھنے والاايك اعتراض كاجواب ديناج اعتراض بيأتهد ما تفاكه إن متنوع اورمتبائن انواع كى خلائق برنازل ہونے والے شعوروآ گائی اورعلوم ومعارف کاراستدایک کیسے ہوسکتا ہے جبکہ طبائع کااختلاف فیض کے راستوں کے اختلاف کو جاہتا ہے، نیز اِن میں سے ہرایک اپنی جگہ مستقل أمت اورمخصوص مزاح وطبیعت کے حامل ہیں۔جیسا اللہ تعالیٰ نے فر مایا: "وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَبْرِيُّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ "(٢) ليخى بيس كوكى زبين ميں چلنے والا اور نہ كوئى پرند كه اسپنے پروں پر اُڑتا ہے مگرتم جيسى اُمتيں۔ حقیقت کی اِس روشی میں اِن پرافاضہ ہونے والے شعور وادراک اور علم وعرفان کے راستے کوایک کہنامندرجہ ذیل آبت کریمہ سے بھی خلاف ہے۔ "رَبُّنَاالَّذِي اَعُطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمٌّ هَالِي" (٣) لینی ہمارارب وہ ہے جس نے ہر چیز کواس کے لائق صورت دی پھرراہ دکھائی۔ ظاہر ہے کہراہ دکھانے سے مقصد شعوروآ گائی اور علم وإدراک کے افاضہ کرنے سے بی عبارت ہے جو ہرنوع کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے تو پھرسب کے لیے ایک راستہ ہونے کا كياتصورباتى ربتا ہے۔ فركوره عبارت بيں إس كاجوجواب ديا ہے أس كى تقرير إس طرح ہے كراس سوال كالعلق تضوير كے صرف ايك زُخ كے ساتھ ہے كداس بيس خلائق كے اختلاف طبالع اوران کے جُداجُد اطور وطریقے کو پیش نظر رکھا گیا ہے جو بجائے خود درست ہے جبکہ ہم نے إن سب كوسلنے والى تو فيق شعور وإدراك كے آغاز اوراس كے مبداء فياض سے ابتداء

<sup>(</sup>١) هود:56\_

<sup>(</sup>٢) الانعام:38\_

<sup>(</sup>٣) طَهَ:00\_



حقیقت تک نارسائی کی وجہ سے پھی علاء نے مصنف پراعزاضات کا وروازہ کھول دیا ہے۔

اس کے بعد نبی اکرم رحمتِ عالم اللہ اللہ علی سل اللہ الفاظ 'وَصَلَّی اللہ عَلٰی مُم ہِ اللہ اللہ عَلٰی مُم ہِ اللہ اللہ عَلٰی کہ نیا ہے کا نات میں کار فیر کے لیے جتنی بھی مُم ہِ اللہ عَمْ ہے ہے کہ جہاں پر بھی ، جس سے بھی اور جب بھی کار فیر کے لیے کوئی ہمت پائی گئی ہے یا پائی جائے گی اُس کا ارتباط اِس تھیقتِ پاک کے بھی کار فیر کے لیے کوئی ہمت پائی گئی ہے یا پائی جائے گی اُس کا ارتباط اِس تھیقتِ پاک کے ساتھ ہے یہ اُس کے لیے ٹری اور اصل سرچشمہ ہے جو آیت کریمہ' وَ مَم آارُ سَلُنكَ اِلّا رَحْمَةً لِلْ رَحْمَةً لِلله عَلٰمِ اُس کے لیے ٹری اُن کا مفاو ہے گویا تھیت میری طرف سے اہل ہمت پر ہونے والا بیا حسان جملے ساتھ ہے ہو گئی کے طرف سے اہل ہمت پر ہونے والا بیا حسان اس کے بعد' مِن خُور آئِنِ اللّٰ جُورُدِ '' کہنے سے بیتانا چاہے بیں کہ کار فیر کے سلسلہ میں وجود بیس آنے والی بیہ سیس اللہ تعالی کے اُن مظاہر میں سے بیں اور آیت کریمہ' وَ اِللّٰه ہو کی کے ماتھ ہے۔

السّے ہوات و اُلاکر فی ''(۲) کے اُن مظاہر میں سے بیں جن کا تعلق اللہ تعالی کے جودوسخا کے ساتھ ہے۔

اس کے بعدلفظ 'وَ الْسِکَسِرَمِ کَارِخِیر کی ہمتوں کی شکل میں پہچائے جاتے ہیں اُس وحدہ لاشریک والے جودو سخا کے بیر مظاہر جو کارِخِیر کی ہمتوں کی شکل میں پہچائے جاتے ہیں اُس وحدہ لاشریک کے کرم کے قمرات ہیں جو آبیت کریمہ 'وَ رَبُّكَ الْاَحْدَمُ ''(٣) کا مفاد ہے۔

اِس کے بعدلفظ 'بِالْقِیْلِ الْاَقْوَم '' کہنے سے نبی اکرم رحمتِ عالم اللّٰ ہے کہ مدہونے کی ایک واضح صورت اور ماب الله مداد کا ظاہری مظہر بتانا چاہتے ہیں کہ وہ قراآن شریف ہے جو'وَ اِلْسِیہ واضح صورت اور ماب الله مداد کا ظاہری مظہر بتانا چاہتے ہیں کہ وہ قراآن شریف ہے جو'وَ اِلْسِیہ واضح صورت اور ماب الله مداد کا ظاہری مظہر بتانا چاہتے ہیں کہ وہ قراآن شریف ہے جو'وَ اِلْسِیہ

<sup>(</sup>١) الانبياء: 107\_

<sup>(</sup>٢) المنافقون:7.

<sup>(</sup>٣) على:3\_

اخلاص نه ہواوراً سیمل ہے بھی اجتناب کرتے ہیں جس میں اخلاص نہ ہوا لیے میں اِن مقدل

حضرات كى تقرىر وتحرير مين عمل كے بغير حكمت كا تصور موسكتا ہے نام كے بغير بلكه إن كے نزديك بيا

ودونول لازم وملزوم بين تو پهريهال پر حكمت ميسهمراد "حقائق الاَشْيَآء" كاوصاف، خواص،

لواز مات جیسے واقعی حالات کو جانے کے ساتھ اُس کے مطابق عمل کرنے کے سوااور بھوہیں ہے نہ

صرف اتنا بلکہ إن حضرات كے نزد يك انساني حكمت كے إن دواجزاء يعنى علم عمل دونوں ميں

اخلاص کی دست آوری اصل الاصول ہے کیوں کہ سلوک طریقت کے مطابق اخلاص کوعلم ومل کی

<sup>(</sup>١) الشعراء:196\_

<sup>(</sup>٢) الاسراء: 9\_

<sup>(</sup>٣) النساء:174



الْحِكْمَةِ اِلِّي الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمُلِيَّةِ وَالْمَعْرِفَةُ هِيَ اِدْرَاكَ الْحَقَآئِقِ عَلَى مَاهِي عَلَيْهِ

وَالْعِلْمُ إِدرَاكُ الْحَقَّآتُقِ وَلَوَازِمِهَا" (١)

جس كامفهوم بيب كرحضرت يَنْ اكبرني بيهال برا مُنزِّلِ الْمَعَادِفِ عَلَى قُلُوبِ الْكَلِمِ" يا"مُنزِّلِ الْعُلُومِ عَلَى قُلُوبِ الْكَلِمِ" كَهُ كَا الْمُلُوبِ الْكَلِمِ "كَهُ كَا الْمُ الْمُ الْسكليم "إس كيكها بكرجن كالمين كقلوب برإن سعادتوں كنازل كيم جانے كاذكر ہور ہاہے وہ اللہ نعالی کے اسم ان سے کیئے " کے مظاہر ہیں لیعنی وہ ستی جوایے ہر کام کوایے علم مجيط ازلى كے مطابق متحكم ومعتذل كرنے والى ہے كيوں كر محيط ازلى شخصاً تُقِ الْأنشيآءِ "كو اُن کے واقعی حالات کے مطابق جائے اور اُس کے نقاضے کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے جس وجدس فامرى فلفدالهمات مين حكمت منقسم موتى ب حكمت علميداور حكمت عمليدكي طرف جبكه معردنت حقائق الاشياء كوأن كے واقعی حالات كے مطابق جائے كانام ہے جس كے مطابق عمل كرنا أس كاجزونبيں ہے إسى طرح علم بھى حقائق الاشياء كوأن كے لواز مات كے ساتھ محض جانے کا نام ہے جس کے مطابق عمل کرنا اس کا جزوبیں ہے۔ حقائق کی اِس روشی میں اللہ نتعالی کے اسم 'آلے تحکیم '' کے مظاہر لینی ذوات قدسیہ کاملین کے قلوب پر نازل کیے جائے والے اسرار ورموز اور کمالات وسعادتوں کے لیےلفظ 'معارف' یالفظ' معلوم' ہرگز نہیں بلكه لفظ "حكم" بي ضروري قراريا تا ہے۔

<sup>(</sup>١) مطلع تُحصوص الكلم في معاني قصوص الحكم المشهوربشرح داؤد القيصري، ج: 1،ص:176، مطبوعه بوستان كتاب قم ايران\_







169216971 经验证的的第三分形置分别 شرعی مفہوم:۔ بیرقلب کے لغوی مظہر کے ساتھ بلا واسطم تعلق ہونے والی انسانی روح کی اُس خاص حیثیت کانام ہے جس میں وہ خالق ومخلوق دونوں کی طرف متوجّہ ومنقلب ہوتی ہے۔ قرآن دسنت مين لفظ " قلب " مجهى لغوى مفهوم مين اور مجهى إس شرعي مفهوم مين استعال ہوا ہے جو قرآن وحدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے جبکہ صوفیا کرام اورعرفا اسلام کی زبان میں ہمیشہ شرعی مفہوم میں استعال ہوتا ہے۔انسانی رُوح کی صرف بہی ایک حیثیت المبیں ہے جس میں اُسے قلب کہا جاتا ہے بلکہ اِس کے علاوہ بھی متعدد حیثیات ہیں اور ہر حیثیت 🔐 کے اعتبار سے نام بھی مختلف ہیں۔

انسانی روح کی مختلف حیثیات اور نام:۔

💵 وہ قدرت الی کا ایبا پوشیدہ راز ہے کہ اُس کے آٹار وجھلکیوں کے إدراک سے آگے برد صناعر فاء و کاملین کے لیے بھی ممکن نہیں ہے اور جس حد تک إدراک ہوسکتا ہے اُس کی روشنی بھی اِن ہی حضرات تک محدود ہوتی ہے جس کوالفاظ وکلام کے لباس میں دوسروں کو دینے کی سنجائش نہیں ہوتی کو با اہل عرفان و کاملین کے لیے اِس کا ادراک وجدانیات کے زیادہ مشابہ ہے کہ صاحب وجدان خوداً سے بھتا ہے جبکہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ اِس اعتبارے اسے 'س '' کنام سے یادکیا گیاہے۔

و تلب کے گغوی مظہر کے ساتھ بلا واسطہ مربوط ہونے کے بعد قالب انسانی پر حاکم و متصرف ہے اور قالب انسانی جملہ خلائق کا بینی عالم کبیر کا خلاصہ اور عالم صغیر کہلاتا ہے۔ نیز جملہ خلائق بینی عالم کبیر آئینہ الہی ہے جس میں احدید الذات وحدہ لاشریک اپنی بےمثل ذات كانظاره كرنے كے ساتھ خلائق كو بھى اساء الله كے مظاہر نظر آتے ہیں اور آفاقی سے " أنفسي" تك جلوه بإئے قدرت كى بيجان وتميز جوتى بے اور آئينه عالم كوريه مقام اور مرآت و آئینہ ہونے کا بیشرف رُوح انسانی کی وجہ سے ہے کیوں کہوہ اپنی پوشیدہ حاکمیت وتصرف کی التونیخ الآبین کی جمی رسائی نہیں ہے اس کے بغیر عالم کبیر آبینہ الی کہلانے کے قابل رہتا ہے نہ آبینہ عالم کبیر آبینہ الی کہلانے کے قابل رہتا ہے نہ آبینہ قدرت کہلانے کا اور اس کا عالم کبیر کے لیے جلا ہونے کی حقیقت تک اہل عرفان و کاملین کی جمی رسائی نہیں ہے اس اعتبار سے اسے بھی خفی اور بھی اخفا کے ناموں سے یا دکیا گیا ہے۔اللہ نتحالی نے فرمایا:

"يُسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّى وَمَاۤ اُوْتِيتُمُ مِّنَ الْعِلْمِ اللَّا وَيُسَنَّا الْعِلْمِ اللَّا اللَّا وَيَسْتُ الْعِلْمِ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللْمُلْكُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللِّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللِّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْم

نيز قرمايا: "يَعْلَمُ السِّرُّ وَأَخْفَى" (٢)

- وہ بدنِ انسانی کے مرتی ہے اِس اعتبار سے اسے رُوح کے نام سے یا دکیا جاتا ہے کیوں کرتر بیت روح کی خصوصیات میں سے ہے جبکہ اِس اعتبار کے بغیر نفس رُوح مِن حیث الروح کو 'در بیت روح کی خصوصیات میں سے ہے جبکہ اِس اعتبار کے بغیر نفس رُ وح مِن حیث الروح کو 'در وح مجرد'' کہا جاتا ہے۔
- اس کاوجودولین جس میں بھی ہوتا ہے اور جب بھی ہوتا ہے فیس رحمائی کامر ہون منت ہوتا ہے جیسا انسانوں کی زبان سے نگل کر وجود میں آنے والے کلمات اُن کے تفس کے مرہون منت ہوتے ہیں اِس اعتبار سے اسے کلمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ' و کے لیے منت کا اُلے آلے آلے آلے آلے آلے کا کو گام کو گوئے مِنْهُ '' (٣) جس میں بالتر تیب نفس رحمانی ک حیثیت کے ساتھ تر بیت کے اعتبار کو ظام کریا گیا ہے۔
- اللدتعالى كى صفت تكوين كے نتيج ميں جوتغيرات وتبديلياں رونما ہوتى بين أن سے مُنفعل و متاثر ہوتى ہے اللہ تعالى نے فرايا:
  - (۱) بنی اسرائیل:85۔
    - \_7:4b (Y)
    - (٣) النساء: 171\_

''مَاكَذَبَ الْفُوَّادُمَارَاي''(١) مفسرین کرام کا بہاں پرلفظ 'فُوَاد' کا ترجمہ دل میں کرناحقیقت پڑہیں بلکہ مجاز پرمحول ہے كه عام انسانون كوسمجهانے كے ليے إسے ذكر أكل وارادة الحال يا ذكر الظرف وارادة المظر وف کے انداز برلیاجا تاہے جس میں 'فسؤ کد'' بمعنی قلب صنوبری ہے بعنی مخصوص یارہ گوشت جوانسانی رُوح کے لیے ل ہے کہ اولاً وبالذات ای کے ساتھ متعلق ہوتی ہے جس کے بعد جملہ اعضاء بدن پر حاکم ومتصرف ہوتی ہے۔ یہاں پر جملہ معتر ضہ کے انداز میں قلب صنوبری کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ اِس لیے کہ عرفاء وکاملین کے کلام کے ساتھ قلب سے بحث کرنے والی کتابوں میں بھی عام طور پر اس کا ذکر آتا ہے جس کی وجہ تشبیہ عام قار مین کے لیے قابل فہم بیں ہے کے صنوبری لینی منسوب بسوے صنوبر کیوں ہے؟ جس كا فلسفد إس طرح ہے كرسب سے يہلے جس شخص نے بھى بداستعال كيا ہے أس کے بارے میں بینین سے کہا جاسکتاہے کہ اُس نے صنوبر کے درخت اور اُس کے پتوں کو دیکھ كرى ابياكها ہوگا۔ جس كاتعلق تجربہ اور مشاہرہ سے ہے كہ درخت صنوبر كے سيتے ، أن كى ساخت اور ہیئت گذا ئی قلب انسانی کی ہیئت گذا ئیہ کے زیادہ مشابہہ ہے اِس کا تجربہ ہراُس شخص کو ہوسکتا ہے جو درختِ صنو بر کے سامنے کھڑے ہوکراُس کے سی ہے کا جائزہ لے۔ اور صنوبرے مراداس کی وہ خاص فتم نہیں ہے جس کو' سرو' کہا جاتا ہے اور زیبائش کے لیے محلات کے چمنوں میں لگایا جاتا ہے بلکہ اِس سے مراداصل صنوبر ہے جو مخصوص برفانی علاقوں کے پہاڑوں میں ہوتاہے، جھے اچھی طرح یادے کہ آج سے نصف صدی قبل ہمارے علاقہ میں اِسے مکانات کی تغیر میں بھی استعال کیاجا تا تقااور جلانے میں بھی۔ بدن انسانی میں اس کی موجودگی کی پیچان صدور افعال سے ہوتی ہے کیوں کہ اِس کی عدم موجودگی میں انسانوں سے کوئی حرکت ،کوئی عمل اور کوئی کردار صادر نہیں ہوسکتانہ اختیاری (١) النجم:11\_

Marfat.com

(١) جامع الصغير، حديث نمبر: 2273\_

مضرت الويزيد البسطاى في انسانى روح كى إسى حيثيت قلبيدكى وسعت سيمتعلق فرمايا:

"كُلُو أَنَّ الْعَرْشَ وَمَاحُواهُ مِاهُ ٱلْفِ الْفِ مَرَّةٍ فِي ذَاوِيَةٍ مِن زَوَا يَاقَلُبِ الْعَارِفِ مَا اَحْسُ بِهِ" (1)

احسَّ بِهِ" (1)

احسَّ بِهِ" كَمْ عَلَى مُورِدُ بِوجِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

ظاہر بین اور اللہ تعالیٰ کے اِسم 'الطّاهر'' کے مظاہر پراکتفاکرنے والے حضرات کے كيه بيرقائل فهم بين ب جبكه مظاهر ظاهر كم اته مظاهراتم "ألبساطن" يرنظر ركض والاستحقيق کے لیے بیکوئی مسئلہ بی نہیں ہے کیوں کہ عرش اپنے جملہ مشمولات کروڑ ہابار ساتھ لے کرعارف باللہ کے قلب میں آجائے پھر بھی اِس کے لیے قابل النفات نہیں ہے کیوں کہ اِس کا قلب لیتن اِس کی روح کی قلبی حیثیت احدیت الذات اور الوجود المطلق وحده لاشریک میں منتغرق ہو پھی ہوتی ہے جبكه عرش كى ميدوسعت احديت الاساء كى مظهر اورمتنابى ہے اور قلب عارف جس ميں مستغرق ہو چكا ا إلى وهفر مان اللي والله مِن ور آئِهِم مُحِيطٌ " م حضرت امام غزالى فرمايا م: "وَاعْلَمْ أَنَّ السَّاعِي إلى اللهِ تَعَالَى لِيَنَالَ قُرْبَه هُوَ الْقَلْبُ دُونَ البَدَنِ وَلَسْتُ أَعْنِي بِاللَّهِ عَزُّوجَلَّ لا يُدرِكُهُ الْحِسُ وَلَطِينُفَةً مِنُ لَطَآئِفِهِ تَارَةً يُعَبُّرُ عَنْهُ بِالرُّوْحِ وَتَارَةً بِالنَّفُسِ الْمُطْمَئِنَةِ وَالشَّرُ عُ يُعَبِّرُ عَنْهُ بِالْقَلْبِ لِآنَهُ الْمَطِيَّةُ الْأُولَى لِلْإِلكَ السِّرِ وَبِوَاسِطَتِهِ صَارَ جَمِيتُ عُ الْبَدَن مَطِيَّةً وَآلَةً لِتِلْكَ اللَّطِيفَةِ وَكَشفُ الغِطَا عَنُ ذَلِكَ السِّرِ مِنْ عِلم الْمُكَاشَفَةِ وَهُوَمَ صَنُونَ بَلُ لارَخُصَةَ فِي ذِكْرِهِ وَغَايَةُ الْمَاذُونِ فِيْهِ أَن يُقَالَ هُ وَجُوهُ رَنْفِيسٌ وَدُرُّ عَزِيزٌ أَشُرَف مِنْ هَلِهِ الْآجُرَامِ الْمَرْثِيَّةِ وَإِنَّمَا هُوَ أَمُرُ إِللَّهِيُّ كَمَاقَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ وَيَسْتَلُولَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ مِن أَمْرِ رَبِّى ﴾ وَكُلُ

(١) فصوص الحكم شريف،فص حكمة قلبية في كلمة شعيبيته.

الْمَخُلُوْقَاتِ مَنْسُوبَةُ إلى اللَّهِ تَعَالَى وَلَكِن نِسْبَتُه أَشُرَفُ مِنْ نِسْبَةِ سَآئِرِ أَعْضَآءِ الْبَدَن فَلِلَّهِ الْخَلْقُ وَالْآمُرُجَمِيْعًاوَالْآمُرُاعُلَى مِنَ الْخَلقِ"(١) لعن تجھنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اُس کی طرف سعی کرنے والا انسانی بدن بیں بلکہ قلب ہے اور قلب سے مراد گوشت کامحسوں حصہ بیں ہے بلکہ اِس سے مرادانسانی روح کی ایک خاص حیثیت ہے جواللہ عجانے کے رازوں میں سے ایک رازاور اُس کے لطائف قدرت میں سے ایک لطیفہ ہے جس کی تعبیر بھی روح سے اور بھی نفس مطمئنہ سے کی جاتی ہے اورشر بعت اُس کی تعبیر قلب سے کرتی ہے کیوں کہ قلب صنوبری ہی اِس کی اولین سواری ہے اوراس کے واسطہ سے بورابدن انسانی اس کے لیے سواری اور اِس لطیفہ کو بھٹے کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے اور اس راز سے پردہ اُٹھاناعلم مكاهفہ كے قبيل سے ہے اور قلب كى بيرحقيقت انسانوں کی رسائی فہم سے ممنوع ہے بلکہ اِسے موضوع بحث بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے إس سلسله ميں زيادہ سے زيادہ جس كلام كى اجازت ہوسكتى ہے وہ بيہ كربياكي نفيس جو ہر ہے اور عزیز الوجود ہے جو دنیا مجرکے اجسام مرتبہے اشرف ہے اور اس کی حقیقت امر اللی کے سوااور پھونہیں ہے جبیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ "تم سے روح کی حقیقت کا بوچھتے ہیں کہہ دے کہ روح امر رہی کی ایک جھلک ہے '،اور جملہ خلائق اللہ تعالی کی طرف ہی منسوب ہیں جا ہے امر کے قبیل سے ہو یا خلق سے قبیل سے لیکن روح کے حوالہ سے امر رنی کے اِس محل کی نسبت بدن انسانی کے دوسرے تمام اعضاء کی نسبت سے زیادہ اشرف ہے کیوں کہ در حقیقت امروخلق دونوں اللہ ہی کے لیے ہیں جبکہ امرخلق سے اعلیٰ واقصل ہے۔ ودحضرت مصنف يعنى شيخ اكبرمي الدين ابنء لي قلب مومن كوبيت المعمور اوربيت الحرام شريف سے بھی زیادہ وسیج المرتبت قراردیے ہوئے اللہ تعالی سے مناجات کررہے ہیں: ٱلْسَقَّالُ بَا يُتُكُ لَا بَيْتِي فَاعُمُرُهُ فَلَسْتُ اَذُكُرُ اَشْيَاءَ ٱلْتَ تَذُكُرُهُ (١) احياء علوم الدين، ج: 1، ص: 54، مطبوعه بيروت.

ذِكْرِى لِنَفْسِى حِجَابُ إِنَّ ذِكْرَكَ لِي هُ وَالسُّرُورُ الدِّي بِالْحُسُنِ تُغَمِّرُهُ إِذَاذَكُرْتُكَ كَسانَ اللَّهُ كُرُ مِنْكَ لَنَا فَلَسْتَ تَلَاكُرُ أَمُرًا نَحُنُ نَلُكُرُهُ إِنَّ الْنَحَالِيلَ بِنظَهُ رِ الْبَيْتِ مَسْكُنُهُ مِنُ أَجُلِ قَلْبِ لَهُ مَا زِلتَ تُعْمِرُهُ فَلَوْيَحُلُّ بِهِ لَكُنْتَ تَابِعَهُ وَلَيْسَ يَسُكُنُهُ فَلَسُتَ تُعَمِّرُهُ فَالْحَمُدُلِلْهِ حَمُداً لاَيَفُوهُ بِهِ إِلَّا الَّهِ الَّهِ فِي هُو فِي قَالَبِي يُصَوِّرُهُ لیخی میرادل تیرا گھرہے میرانہیں تو پھرتو ہی اسے آباد کر پس میں کسی ایسی بات کا تذکرہ نہیں کر رہاجس کا تذکرہ تو کرتا ہے۔میراذ کرکرنا میرے لیے تجاب ہے بیشک تیرا مجھے ذکر کرنا ہی وہ خوشی ہے جسے تو کسن کے بردہ میں چھیا تاہے۔ جب میں مجھے یاد کروں تووہ تیری طرف سے ہم کویاد کرنا ہے چرتو کسی ایسی چیز کا تذکرہ ہیں کرتاجس کا تذکرہ ہم کرتے ہیں بے شک حضرت ابراہیم خلیل الله کا بیت الله شریف کی بیرونی طرف تظہرنا اُن کے اُس قلب کی وجہ سے تفاجس کی تعمیر توبی کرتار ہاہے۔اگروہ بیت الله شریف کے اندرون قیام کرتے پھر تو بھی ایہا كرتا أنبول في اندرون قيام نبيل كيا چرتو بھي أس كے اندرقيام نبيل كررہا۔ يس حمد على الاطلاق اللد تعالى كے ساتھ خاص ہے ميرے إس كلام كے ساتھ تلفظ ميں كرتا مكروى جو ميرے قلب ميں إس كى صورت بنار ہاہے۔(١) عرفاء اسلام کے متفذین کی طرح متاخرین کے زمرہ میں حضرت بین احد الفاروتی مجدد الف ٹانی نے بھی قلب کی وہی تعبیر اور وہی مقصد بتایا ہے جو إن متقدین سے ٹابت ہے۔ أنہوں نے لکھا ہے کہ شربعت مقدسہ کی زبان میں انسانی بدن میں موجود مخصوص یارہ کوشت کو بھی قلب کہا ميا ب جبيا الله تعالى كرسول سيدعالم الله في فرمايا ب: "إِنْ فِي جَسَدِ ابْنِ آدَمَ لَمُ ضُغَةً إِذَاصَلَتَتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَإِذَافَسَدَتُ (١) الفتوحات المكية، ج:4، ص:6، باب:45، مطبوعه مصر



عامعیت کی تفصیل کرتے ہوئے لکھاہے: "اے برادراین مضغه راپرچه "گوشت لا يُعباء به خيال نه كني كه ان جوهر نفيس است كع خزائن واسرارعالم خلق دروي مخزون الكشته است ودفائن وخفايائي عالمر امردرور مدفون شديداذيادتي معاملات خاصه كهيهيئت وحداني اومربوط است اول اجزائي عشر لارابنصفيه وتنزكيه وبجذبه وسلوك وبفنا و بقامزكى ومطهر ساخته اندوازدنس تعلقات ماسوائي آزاد الكردانيدهاند مثلأقلب والزنقلب كذرانيده بتمكين وسانيدهاند ونفس دااذآماد كى باطمينان آورد لااند وجزونارى دا از سركشى ونافرماني باذراشته اندوخاك رااذ يستى ويست فطرتي ارتفاع داده اندعلى مذاالقهاس جميع اجزائها ورااز إفراط وتفريط بحد اعتدال وتوسط آوردهاندبعد ازان بدمحض فضل وكرمراين اجزاء راتركيب داده شخص متعين ساخته اند وإنسان كامل الكردانيلة قلب آن شخص راكه خلاصه اوست ومركز وجود او بمضعه تعبير نمود الل"(١) ابك اورمقام پراسے عالم خات اور عالم امر كے مابين برزخ قرار ديتے ہوئے لكھا ہے: "قلب برزخ است درميان عالًم خلق كه عالم عناصر اربعه است و درمیان عالمر ارواح ورنگی از مر دوعالمر دارد"(۲) (۱) مكتوبات امام رباني محددالف ثاني، دفتر:2، حصه:6، ص:59، مكتوب نمبر:21.

Marfat.com

(٢) مكتوب نمبر:264،دفتر:1،حصه:4.



جوعبدیت محضہ کا رُنتہ ہے جس میں اُس کی قوت فکری عملی کامحورا حدیت الذات کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا لین احدیت الربوبیت نداحدیت الاسماء والصفات چہ جائیکہ مظاہر کی طرف توجہ ہو۔ خلاصة التحقيق : فصوص الحكم شريف كى إس عبارة مين قلب سے مرادقلب صنوبرى مرکز نہیں ہے جو مخصوص بارہ گوشت سے عبارہ ہے بلکہ اِس سے مرادانسانی رُوح کی تقلمی حیثیت مراد ہے۔جس کے مختلف نام اور مختلف حالات ہیں: جوقلب صنوبری کے ساتھ متعلق ہونے کے بعدائے عالم اصغربنادین ہے پھراس کی وساطت سے جملہ اعضائے انسانی پر حاکم ومنصرف ہوکر اُن کے مجموعہ 'جسدِ انسانی'' کو عالم صغیر بنادی ہے جوخلاصہ ہے عالم کبیر کا لین جملہ خلائق کا۔ 🕡 جوحقیقت جامعه کہلاتی ہے کیوں کہ وہ صفت بحالہ اور صفت بحال متعلقہ دونوں کو جامع ہونے کی طرح عالم خلق کے جاروں عناصر یعنی یانی ، ہوا، آگ ، مٹی کو بھی شامل ہے اور عالم امر كے تمام لطائف يعنى برتر ،روح ،قلب تفس خفى ،اخفاسميت ان كے جمله لمحقات كو جمي شامل ہے۔ جوبرز خين الظاہروالباطن ہے كيول كردونون كة ثار إس يرمرتب موت بيل-وقلب صنوبری کے بغیر موجود ہوسکتی ہے نہ متض جبکہ قلب صنوبری کا فائدہ واعتباراس کے بغیر ہیں ہوتا۔ 🙆 جوایی مجہولۃ الکیف وسعت کے اعتبار سے عرش الرحمٰن اور بیت الحق کہلاتی ہے۔قلب کے اس زہے پرفائز کاملین کا وجود مسعود جوہر انسانبیت اور فر خلائق کہلاتا ہے ان کے ساتھ وابنتگی سعادت اور إن کی صحبت معے وق حرمان فیبی ہے۔ قلب کے اس زہنے کے مختلف درجات ہیں جن میں سالکین راوحق اولین منزل سلوک "نوب" کے مقام سے لے کرآخری منزل "رضا" تك ترقى وعروج كے مسافر ہوتے بيل كويا بہلى منزل سنے حاصل ہونے والا رُتبه إلى كافردِادني اورا خرى منزل سے حاصل مونے والارُتبه وعبديت محصد "إس كافردِاعلى ہے جن کے مابین باقی آئھ(8) منازل سے متعلقہ آٹھ(8) وسائط ہیں اور ساللین طریق



المعتول کوروحانی غذابنا کریرورش پانے والوں کی کثرت کے باوجوداً نہیں ملنے والی اِس پرورش کا طريق وراسة صرف ايك ہے جورب العلمين كى طرف سے ہے۔ يہى حال وصف "عَلِيم" كالجمي المعالم معمل المعالم علم يعنى ها أن الاشياء كواقعي حالات معلى علم بمعمل کے جموعہ کے مقابلہ میں محض علم کی دولت ہے جن کونواز اجا تاہے اُس کا طریق دراستہ بھی صرف ایک ہے جوصفت علم ہے اِی طرح وصف سمج سے جن بے شارخلائق کونوازا جاتا ہے اُس کاطریق و راسته بھی ایک ہے جو صفت سمیع ہے اور وصف بصارت سے جن خلائق کونو از اجار ہاہے اس کا طریق وراستہ بھی ایک ہے جو تبصیر کی صفت تعلی ہے۔ علی لذا القیاس جس نوعیت کا بھی کوئی کمال بندوں میں پایاجا تا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اُسی تھم کی صفت کاعکس ہے جبیباعالم محسوسات ہیں آئے جو کام کرسکتی ہے كان اورناك وغيره نبيس كرسكتية ، زبان جوكرسكتى بأسه ناك وكان نبيس كرسكتے ، اتھ جوكرت بیں وہ پاؤل نبیس کر سکتے ،اور عقل جن معقولات کا إدراک کرسکتی ہے اُن کا إدراک ظاہری حواس کر الغرض دنیامیں اجسام واعیان سے لے کراعراض وافعال تک جو پھے بھی پایا جاتا ہے ہیے سب كے سب اساء اللہ كے كرشے اور صفات اللہ كے مظاہر بيں اور مختلف اساء وصفات كے مظاہر ہونے کے اعتبار سنے افاضہ کے طریق وراستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں جبکہ ہر اسم وصفت کے ما تحت آئے والے إن بے شار مظاہر كے انتزاع واتصاف اور وجود ميں آنے كاطريق وراسة صرف ایک ہے جواس خاص اسم کے بغیر کسی دوسرے اسم کے راستے سے ممکن نہیں ہے حقیقت کی اس روشی میں احدیۃ الذات وحدہ لاشریک کے اسم''اَلْمَحکِیْم'' کےمظاہر لیعنی کاملین کے قلوب پر تازل ہونے والے جگم ومعارف كا باطنى راسته صرف اور صرف إسم و حكيم "كا ہونا عين مقتضات فطرت ہے ای طرح کاملین کی روحانی تربیت ویرورش کے لیے جو پھے بھی نازل کیے جاتے ہیں ان كا واحدراسته بهى رب العلمين كى وحدت كيسوااور بهي بين بهاور ميهى حقيقت بكروحدة الاساء کے مطابق ہراسم کے مظاہر کو دوسرے اساء کے نقاضوں سے جدار کھ کر پرورش کرنے کا

الم لقة عين عدل وانصاف اور صراط متقيم ہے جس پر نظر رکھتے ہوئے حضرت علی نے اپنے کلام "بِأَحُدِيَّةِ الطَّرِيُقِ الْأَمَمِ" كُواستُواركيا ٢- (فَأَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ) خطبه ك إس حصي بوقفا قابل توضيح لفظ مم فيد الهمم "ب حس مرادذات بوى سيرعالم السي مونا كلام مصنف كے سياق وسباق سے آب بى ظاہر ہے۔ باقی رہابہ تصور کہ ذات نبوی آیا ہے کاملین کی ہمتوں کوئس طرح بڑھاتے اور اُن کی مدد کس طرح کرتے ہیں، وہ اِس طرح ہے کہ کاملین کے کشف اور عرفاء اسلام کی تضریحات خاص کر مصنف يعنى حضرت ين اكبرنورالله مرُقده الشريف كمطابق نبي اكرم سيدعالم اليسي كا وات اقدى العنی حقیقت محیقات احدیت الذات عظی و م نواله کے تعین اول کی جلوہ ہے جواحدیت الاساء کے مرتبه کوشامل ہونے کی بناء پر تعین اول کہلاتی ہے اور جملہ اساء البی کے ساتھ اُن کے تمام مظاہر میں مجھی معنوی طور پرنافذ وساری ہے۔مصنف نے خودلکھاہے: "بَدْءُ الْنَحَلْقِ الْهَبَاءُ وَاوَّلُ مَوْجُودٍ فِيْهِ الْحَقِيْقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ الرَّحْمَانِيَّةُ "(١) لیعنی خلائق کی ابتداء مباء سے ہے' جو احدیۃ الذات کے تعین اول سے عبارۃ ہے' اور اُس میں سب سے بل حقیقت محری وجود میں آئی ہے جو بھی رحمانی کا کرشمہ ہے۔ دوسر \_ مقام يرفر مايا: "وَامَّا الْقُطبُ الْوَاحِدُفَهُ وَ رُوحُ مُدَعَدِيْ الْحُالُهُ وَالْمُمِدُّ لِجَمِيْعِ الْآنْبِيَآءِ وَالرُّسُلِ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ آجُمَعِيْنَ "(٢) لین اساء الی کے جملہ مظاہر کے لیے واحد قطب "مدار" صرف حقیقت محری اللہ ہے جوتمام انبیاءومرسلین علیم انتسلیم کی جمتوں کو برز صانے اور اُنہیں مدودینے والی ہے۔ إس كے چندسطر بعد قرمايا ہے: "وَلِها لَا الووْح الْمُحَمَّدِي مَظَاهِرُ فِي الْعَالَمِ" (٣) لینی مقیقت محری الیستان کے لیے جملہ خلائق میں مظاہر ہیں۔ (١) الفتوحات المكيه، ج: 1،ص:118، مطبوعه بيروت. (٢) الفتوحات المكيه، ج: 1، ص: 151، مطبوعه بيروت\_ (٣) الفتوحات المكيه، ج: 1،ص:152، مطبوعه بيروت\_

حضرت مجددالف ٹانی نے بھی ذات الہی کے مرتبدلاتین کے بعد تعیّن اول اور تعیّن ٹانی کے مابین 🔐 اجمال وتفضيل كافرق بتاتے ہوئے لكھاہے: "وغايةما في الباب ان اسماء وصفات وشؤن واعتبارات در حضرت علم تمايزوتباين بيداكرده انداجمالأ وتفصيلاً الكرتميز إجمالي است معتبر بنعين اول است والكر تفصيلي است مسمى بنعين ثانى تعين اول را وحدت مى نامند وآن راحقيقت محمدى ميدانند وتعين ثاني دا واحديت مي كويند وحقائق سائر ممكنات مى انگاراند"(۱) إس كامفهوم بيه ہے كمراساء وصفات كے اعتبار ہے ذات الى كے تعبین اول اور تعبین ثانی کے جداجدامظامراوران کے الگ الگ عالم کی جو پیجان ممکن موسکتی ہے وہ بیہ کہ اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات اورأس وحده لاشريك كے مختلف هنون واعتبارات أس كے علم أرّى ميں ايك دوسرے سے انتیاز وتباین رکھتے ہیں اور اِس علمی انتیاز وتباین کی دوسمیں ہیں: مہا فتم:۔اجمال کے درجہ میں ہے جوتعین اول سے عبارت ہے جسے وحدت بھی کہتے ہیں اور إس كامظهر حقيقت محدك الناتية ب دوسری سم : \_ تفصیل کے درجہ میں ہے جس کوتعین ٹائی کہتے ہیں اور واحدیت سے موسوم كرتے ہيں جس كامظمر تمام مكنات ہيں جو ذات احديت وحده لاشريك كے جمله اساء و صفات کے مطاہر ہیں۔ إسلطرة حضرت شخ اكبرى الدين ابن عربي نے اہل بيت نبوت كے مناقب سے بل نبي اكرم سبر المام المانية كا مقيقت لعنى مقيقت محمد كالله كوبيان كرت موي لكهاب: (۱) مکتوبات امام ربانی، حصه ششم، دفتر:2، مکتوب نمبر: 1،ص:7\_

"رُوْحُ الْارُوَاحِ وَنُورُ الْاشْبَاحِ فَالِقُ اِصْبَاحِ الْغَيْبِ دَافِعُ ظُلْمَةِ الرَّيْبِ مَحْتِدُ التَّسُعَةِ وَالتَّسُعِيْنَ "(١) لینی تمام روحوں کی روح ہے اور تمام انسانی بدنوں کا نور ہے بغیب کی روشنی کھولنے والے، شک وشبہ کی ظلمت کو دور کرنے والے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی اصل لیعنی احدیت الذات کے تعتین اول کا مظہر ہونے کے ساتھ مرتبہ وحدت کا بھی مظہر ہے جس میں اساء وصفات کا ایک دوسرے سے تمایز ونباین اجمالی ہوتا ہے جس وجہ سے اِس رُتے کی مظہر ہونے کی بنیاد پر حقیقت محری الله احدیت الذات کے تعین ثانی کی تفصیل کے لیے بنیاداوراصل قراریاتی ہے جس میں جملہ اساء الی کے إن منابع لين 99 اساء کے مابين اجمالی تمايز وتفريق ختم ہوكر ہرایک کی جداجداحیثیت واضح ہوجاتی ہے اور یہی اساء اللہ اپنے مظاہر لیتی جملہ اجزاء عالم کی صُوّر علمیہ ہیں جن کواعیان ثابتہ بھی کہا جاتا ہے اور بیتمام ظاہر ومظاہر تعبین ٹانی کے لیے مظہر قرار بائے ہیں جس کومر تبدوا صدیت بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے میں جملہ خلائق کی حقائق میں جارى وسارى حقيقت محرى اليالية كى باطنى مردى كون انكاركرسكتا بجبكه حسب ضرورت الله تعالى ك إن نامول سے مدديانے ك آرزوسبكو موتى ہے جيبا" بِسْم اللَّه الرَّحَمٰنِ السرَّحِينِم "براحضة والا برحض الله تعالى كم تعلقه اسم سے مددیانے كوريے ہوتا ہے كيول كماس من أبالله الرحمن الرَّحِمن الرَّحِيم "" بين كماجاتا ب بلك إباسم الله الرَّحمن الوّحِيم "كهكرالله تعالى ك إسم عدديان كسواادر جهيبس موتاجب الله تعالى كامرم إسم "مسيسة السنحكاتيق" بالوجر جمله اساء الله كي اصل اور مظهر ذات الهي يعن حقيقت محرى كا "مميدالهم " وناجي عين مقتضائ فطرت قراريا تاب-فصوص الحيكم نثريف كے شارجين كى طويل فهرست ميں مصنف سے قريب العہداور صرف الله واسطه سے بالواسطه شاگرد امام داؤد القيصري "نے بھي دوسرے عرفاء و كاملين كى طرح (١) مناقب اهل بيت نبوت،مع شرح خلخالي،ص:48\_

مقيقت خرى كا "مُولِد الهِمَع"، بونے كى نوعيت كوبيان كرتے ہوئے لكھا ہے:

'لَمَّا تَقَوَّرَ أَنَّ لِكُلِّ اسْمِ مِنَ الْاَسْمَاءِ الْإِلْهِيَّةِ صُوْرَةً فِي الْعَالَمِ مُسَمَّاةً بِالْمَاهِيَةِ وَالْمَوْجُودَاتِ وَالْعَيْنِ الثَّابِتِ وَانَّ لِكُلِّ مِّنْهَا صُورَةً خَارِجِيَّةً مُسَمَّاةً بِالْمَظَاهِرِ وَالْمَوْجُودَاتِ الْعَيْنِيَّةِ وَآنَّ تِلْكَ الْاَسْمَاءَ اَرْبَابُ تِلْكَ الْمَظَاهِرِ وَهِي مَرُبُوبَاتُهَا وَعَلِمَتَ اَنَّ الْعَيْنِيَّةِ وَآنَّ تِلْكَ الْمَظَاهِرِ وَهِي مَرُبُوبَاتُهَا وَعِلْمَتَ اَنْ الْعَيْنِيَةِ وَآنَّ تِلْكَ الْمَحَقِينَةِ وَآنَّ تِلْكَ الْمَحَقِينَةِ وَآنَّ تِلْكَ الْمَحَقِينَةِ وَآنَ تِلْكَ الْمَحَقِينَةَ هِي اللَّهُ الْقَيْصُ الْحَقِينَةَ الْمُمَاءِ فَاعْلَمُ آنَّ تِلْكَ الْحَقِينَةَ هِي اللَّهِ وَمِنْهُ الْقَيْصُ وَالْاسْتِمُدَادُ عَلَى جَمِيعِ الْآسُمَاءِ فَاعْلَمُ آنَّ تِلْكَ الْحَقِينَةَ هِي التَّيْ تَرُبُّ صُورَ الْعَالَمِ وَلَا اللَّهِ عَلَى الْمَعْاهِ وَيُهَا الذِّي هُو رَبُّ الْاَرْبَابِ، لِآنَهِ هِي الظَّاهِرَةُ فِي الْمُعْامِرةُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُعْلَقِةُ وَلِي الطَّاهِرِ فِيهُ اللَّهُ وَرَبُّ الْالْمِنَ الْمُعْلَقِةُ وَلِي الطَّاهِرِ وَيُهُ اللهُ اله

"نُحصَّصْتُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيْمِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ"

وَهِى مُصَدَّرَةً بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ ٱلْحَمُدُلِلْهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِين ﴾ (١) فَجَمَعَ عَوَالَمَ الاَجُسَامِ وَالْارُوَاحِ كُلّهَا

وَبِقَوْلِهِ: ﴿ وَٱنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُاللَّهِ يَدْعُوهُ ﴿ ٣) فَسَمَّاهُ 'عَبُدَاللَّهِ ''، تَنْبِيهَا عَلَى ٱنّهُ مَظُهَرُ لِهٰذَا ٱلْإِسْمِ، دُونَ اسْمِ آخَرَ.

<sup>(</sup>١) الفاتحه: 1\_

<sup>(</sup>٢) الكهف:110\_

<sup>(</sup>٣) الحن:19\_

نَبَّة بِالْحِهَةِ الْأُولَى بِقَولِهِ: ﴿ وَما رَمَيْتَ اَذُرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ (١) فَاسُنَدَ رَمْيَهُ اللّي اللهِ.

وَلاَ تُسَصَوَّرُ هَا فِهِ السُّبُوبِيَّةَ إِلَّا بِاعْطَاءِ كُلِّ ذِى حَقِّ حَقَّهُ، وَإِفَاضَةِ جَمِيْعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعَالَمُ، وَهَذَا الْمَعْنَى لاَيُمُكِنُ إِلَّا بِالْقُدْرَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّفَاتِ الْإِلْهِيَّةِ جَمِيْعًا، فَلَهُ كُلُّ الْاَسْمَاءِ، يَتَصَرَّفْ بِهَا فِى هَذَا الْعَالَمِ حَسُبَ اسْتِعُدَا دَاتِهِمُ. جَمِيْعًا، فَلَهُ كُلُّ الْاَسْمَاءِ، يَتَصَرَّفْ بِهَا فِى هَذَا الْعَالَمِ حَسُبَ اسْتِعُدَا دَاتِهِمُ. وَلَامًا كَانَتُ هَا هِ الْحَقِيْقَةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْجِهَتَيْنِ: الْإِلْهِيَّةُ وَالْعُبُودِيَّةُ، لا يَصِحُ لَلَمَا كَانَتُ هَا هِ الْحَقِيْقَةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى الْجِهَتَيْنِ: الْإِلْهِيَّةُ وَالْعُبُودِيَّةُ، لا يَصِحُ لَهَا ذَلِكَ إِصَالَةً بَلْ تَبْعَيَّةً، وَهِى الْخَلافَةُ، فَلَهَا الإِحْيَاءُ، وَالْإَمَاتَةُ، وَاللَّطُفُ، فَلَها الإِحْيَاءُ، وَالْإِمَاتَةُ، وَاللَّطُفُ، وَالْمُقَلِّ وَعِي نَفْسِهَا وَالشَّخُطُ، وَجَمِيْعُ الصَّفَاتِ، لِيَتَصَرَّفَ فِي الْعَالَمِ وَفِي نَفْسِهَا وَالشَّعُ الْعَفَا إِلَا لَيْتَعَرَّفَ فِي الْعَالَمِ وَفِي نَفْسِهَا وَالشَّا لِلَاتُهَا إِلَا لَيْكَا لَمُ وَلَيْ الْعَالَمِ وَفِي نَفْسِهَا وَالشَّا لِلَاتُهَا إِلَا لَهُ الْمَالِلَةُ وَالْمَالِهُ وَاللَّهُ الْلُقُلُولُ وَاللَّهُ الْمَالِلُهُ الْمُ الْمُعْلَى وَعِي نَفْسِهَا وَالسَّخُولُ وَالْمُالِهُ الْمُولُولُ فَا اللهُ الْعَلَمِ وَلِي الْعُالَمِ وَفِي نَفْسِهَا وَالسَّعُا إِلَا لَهُ الْمُالِمُ الْمُعْلَى الْعُلَمِ وَلَى الْعُمَالُ اللَّهُ الْمُنَالِعُ الْعَلَمُ وَلَيْ الْمُعَالِلَهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْعَلَمُ اللهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى الْعُلَامِ وَلَى الْعُلَمِ الْعُلُولُ اللْمُ الْمُعْلَى الْعُلَمِ الْمُلْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللْمُ الْمُعْلَمُ اللْعُلَمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلِ

وَبُكَاوُهُ وَيُكِيُّ وَصَبُوهُ وَضِيْقُ صَدْرِهِ، لاَيْنَافِى مَا ذُكِرَ، فَإِنَّهُ بَعْضُ مُقْتَضَيَاتِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ ﴿ مَا يَعْزُبُ عَنُ رَبِّكَ مِنُ مِتْقَالِ ذَرَّةٍ فِى الْلاَرْضِ وَلا فِى السَّمَآءِ ﴾ (٢) مِنْ حَيثُ مَرْتَبَيهِ، وَإِنْ كَانَ يَقُولُ الْآنُتُمُ اعْلَمُ بِامُورِ دَنْيَاكُمُ "مِنْ حَيثُ بَشَرِيّتِهِ، وَإِنْ كَانَ يَقُولُ الْآنَتُمُ اعْلَمُ بِالْمُورِ دَنْيَاكُمُ "مِنْ حَيثُ مَرْتَبَيهِ، وَإِنْ كَانَ يَقُولُ الْآنَتُمُ اعْلَمُ بِالْمُقاتِ الْإلْهِيَّةِ الَّتِي لَهُ مِنْ حَيثُ مَرْتَبَيهِ، وَالْدَحَاصِلُ إِنَّ رُبُوبِيَّتَهُ لِلْمُعَالَمِ بِالصَّفَاتِ الْإلْهِيَّةِ الَّتِي لَهُ مِنْ حَيثُ مَرْتَبَيهِ، وَالمَّيَّةِ مِنْ حَيثُ مَرْتَبَيهِ اللهُ وَعَرِيقِهِ وَعَمْدَ النَّهُ مِنْ النَّقَائِصِ الْإِمْكَانِيَّةِ مِنْ حَيثُ بَشَرِيَّتِهِ الْمُكَانِيَّةِ مِنْ حَيثُ بَشَرِيَّةِ اللهُ وَعَرَاصِ الْمُعَالِةِ مِنَ التَّقَيُّةِ وَالتَّنَوُّلِ إِلَى الْعَالَمِ السَّفُلِيِّ الْمُكَانِيَّةِ مِنْ حَيثُ بَشَرِيَّةِ اللهُ الْمُعَلِقِ وَمَسْكَنتِهِ وَجَمِيعُ مَا يَلْزَمُهُ مِنَ النَّقَائِصِ الْإِمْكَانِيَّةِ مِنْ حَيثُ بَشَرِيَّةِ اللهُ وَعَرَاصِ الْمُعَلِيِّةِ مِنَ التَّقَيَّةِ وَمَسُكَنتِهِ وَجَمِيعُ مَا يَلْزَمُهُ مِنَ النَّقَائِصِ الْإِمْكَانِيَّةِ مِنْ حَيثُ التَّورِ الْولِهِ خَوَاصَ الْعَالَمِ الْمُالِي وَعَلَيْهُ اللهُ الْمُعْرِقِ مَعْمَعَ الْبُحُرِينِ وَمَظُهَرَ الْمُعلِي عَمَالَهُ مِنْ اللهُ وَعَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ وَقَلْبُهُ وِالنُورِ الْإِلْهِيِّ وَلَمَّا كَانَ لِبَشُولِ الْمُؤْلِ الْمُعَلِي وَلَا اللهُ وَعَالَى فِي الْعَالَمِ بِحُكُم ﴿ مَا كَانَ لِبَشُولِ اللهِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ وَلَجِبَةً مِنَ اللهِ وَعَالَى فِي الْعَالَمِ بِحُكُم هُمَا كَانَ لِبَشُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

<sup>(</sup>١) الانفال:17\_

<sup>(</sup>٢) يونس:61\_

وَظُهُورُ تِلُكَ الْحَقِيُقَةِ بِكَمَالاَتِهَا اَوَّلاً لَمْ يَكُنُ مُمْكِنًا، فَظَهَرَتُ تِلْكَ الْحَقِيُقَةُ بِعُمَالاَتِهَا اَوَّلاً لَمْ يَكُنُ مُمْكِنًا، فَظَهَرَتُ تِلْكَ الْحَقْبِ مَا فِي مَرْتَبَةِ لاَئِقَةِ بِاَهُلِ ذَٰلِكَ الزَّمَانِ وَالْوَقِّتِ، حَسُبَ مَا يَعْتَضِيْهِ السُمُ الدَّهُ فِي ذَٰلِكَ الْحِيْنِ مِنْ ظُهُورِ الْكَمَالِ، وَهِي صُورُ الْاَنْبِيَاءِ قَيْلِيُّ يَعْتَضِيْهِ السُمُ الدَّهُ وَفِي ذَٰلِكَ الْحِيْنِ مِنْ ظُهُورِ الْكَمَالِ، وَهِي صُورُ الْاَنْبِيَاءِ قَيْلِيُّ فَا اللهُ الْحَدُنِ فَي ذَٰلِكَ الْحِيْنِ مِنْ ظُهُورِ الْكَمَالِ، وَهِي صُورُ الْاَنْبِيَاءِ قَيْلِيْهِ فَانِ اعْتَبَرُتَ تَعِيْنَاتِهِمُ وَتَشَخَصَاتِهِمُ لِغَلَبَةِ احْكَامِ الْكَثِيْرَة وَالْحِلُقِيَّة عَلَيْكَ، فَإِن اعْتَبَرُتَ تَعِيْنَاتِهِمُ وَتَشَخَصَاتِهِمُ لِغَلَبَةِ احْكَامِ الْكَثِيْرَة وَالْحِلُقِيَّة الْمُحَمَّدِيَةِ وَلِي الْعَنْمُ وَالْعَيْرِيَّةِ وَلِكُولِهِمُ غَيْرَ تِلْكَ الْحَقِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْمُحَمِّدِيَةِ الْمُحَمِّدِيَةِ الْمُحَمِّدِيَةِ الْمُحَمِّدِيَةِ لِلْاَسُمَاءِ لِلْلُهُ مُ وَالْعَيْرِيَّةِ مِ الْاَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ.

وَانَ اعتبرتَ حَقِينُ قَتُهُمُ وَكُونَهُم رَاجِعَيُنِ إِلَى الْحَضُرَةِ الْوَاحِدَةِ بِغَلَبَةِ اَحُكَامِ الْوَحْدَةِ عَلَيْكَ، حِكْمَتَ بِإِيِّحَادِهِمُ وَوَحُدَةِ مَاجْاؤُ ابِهِ مِنَ الدِّيْنِ الْإِلْهِيِّ كَمَا قَالَ الْوَحْدَةِ عَلَيْكَ، حِكْمَتَ بِإِيِّحَادِهِمُ وَوَحُدَةِ مَاجْاؤُ ابِهِ مِنَ الدِّيْنِ الْإِلْهِيِّ كَمَا قَالَ اللهَ تَعَالَى ﴿لَا نُفَرِقَ بَيْنَ آحُدٍ مِن رُسُلِهِ ﴾ (٣)

فَالْقُطُبُ الَّذِى عَلَيْهِ مَدَارُ آحُكَامِ الْعَالَمِ؛ وَهُوَ مَرُكُرُ دَآئِرِةِ الْوُجُودِ مِنَ الْاَرْلِ إلى الْآبَدِ، وَاحِدْبِاعْتَبَارِ حُكُمِ الْوَحُدَةِ، وَهُوَ الْحَقِينَقَةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ وَيَلِيَّيْرُوبِاعْتِبَارِ حُكْمِ الْكَثْرَةِ مُتَعَدَّدٌ (٣)

<sup>(</sup>١) الشورى: 51\_

<sup>(</sup>٢) الانعام: 9\_

<sup>(</sup>٣) البقرة:285\_

<sup>(</sup>٤) شرح فيصوص المحكم حصه مقدمه،فصل نهم،ص: 144 تا148،مطبوعه بوستان كتاب قم ايران\_

2/162 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 2/163 إس كامفهوم بيه كه جب بيثابت بكراساء اللي ميس سے برايك كے ليےصورت علمي ب جس کو ماہیت بھی کہا جاتا ہے اور عین ثابت بھی اور بیکی ثابت ہے کہ ہراسم الہی کے لیے صورت خار جی بھی ہیں جن کومظاہر بھی کہاجا تاہے اور موجودات عینیہ بھی اور رہ بھی ثابت ہے كه براهم البى اين ان مظاہر كے ارباب ومرى اوربدأن كے مربوب بيں اوربيكى تھے معلوم ہے کہ حقیقت محمد کالیستہ اللہ نعالی کے اسم جامع "اللہ" کی صورت ہے کہ وہ اِس کے مری اوربیاس کی مربوب ہے اور حقیقت محری اللہ کے اس مربی "اللہ" سے دوسرے تمام اساء کوفیض وامدادملتی ہے إن جارول مسلمات کو بچھنے کے بعدریہ بھی سمجھ لے کہ بہی حقیقت محدى اليسكة اين اندر ظامرومري اورتمام مرى اساء كر كى إسم جامع ليعن "الله" خلائق كى تمام صورتوں کے مربی ہے کیوں کہ إن تمام مظاہر میں ظاہر وہی ہے جیسا ابھی بیان ہو چکا ہے تو پھر مقیت محری اللے اپن خارجی صورت میں جملہ خلائق کی ظاہری صورتوں کی مربی ہے كيول كهإس اعتبار معي خلائق كى بيصورتين الله تعالى كي اسم "الظاهر" كمظاهر بين توان کا مری بھی حقیقت محری میلائی کی ظاہر صورت کا ہونا عین نقاضائے فطرت ہے جبکہ اپنے باطن کے اعتبارے جملہ خلائق کے باطن کے مرتی ہے اس لیے کہ بہ اسم اللہ الاعظم"اللہ" كى مربوب اورأس كى مظهر ہے جواسم جامع بھى كہلاتا ہے اورأس كے ليے زبوبيت مطلقہ ہے كيول كهوه كلى الكليات اور بمز لمبن الاجناس بونے كى دجه سے باقى تمام اساء الله اور أن كے مظاہر میں بھی موجود ہے جس دجہ سے اللہ کے رسول سید عالم منطقہ نے فر مایا ہے کہ سورة الفاتحہ اور سورة البقره كے آخرى حصے ميرے ساتھ خاص كئے گئے ہيں جبكہ سورة الفاتحہ كى ابتداء "أَلْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ "سع بوئى مع جس نيس مطلق عالم اور مطلق ربوبيت مذكورين جوعالم کی ظاہری صورت کے ساتھ باطنی صورت کی مربوبیت کو بھی شامل ہے اس طرح عالم ارداح سے لے كرعالم اجسام تك جمله افرادعالم كومجيط ہے۔ نیززماند کی جملہ اقسام کوشائل ہونے کے ساتھ ہردور تاریخ کے موجودات کو بھی محیط ہے اور ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** ( 76 **)** (

حقیقت محدی الله کی میر بوبیت مطلقه اُس کی بشریت کے اعتبار سے بیس ہے بلکہ حقیقت اور صرف حقیقت جامعہ کے اعتبارے ہے کیول کہ بشریت کے اعتبار سے محض عبرہے جوایے "قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِّثُلُكُمْ يُوَّ لِي إِلَى " نيز فرمايا: "وَانَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُاللَّهِ يَدُعُوهُ" ای اسم جامع کامظہرومر بوب ہونے برآ گائی دینے کے لیے دعبداللہ 'نام سے یادکیا کہ بیہ إى كامر بوب ومظهر ہے نہ كى دوسرے إسم كااور بہلى جہت لينى حقيقت محمد كى اليسكة اور وجوب و امكان كے مابين برزخ مونے كى آگائى ديتے موئے فرمايا؟ "وَمَارَمَيْتَ أَذُرَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَى" لِين وَيَنْ وَالْكِنَ اللَّهَ رَمَى "لِينَ تُولِينَ تُولِي جس میں پینمبر کے بیشنے کواللہ تعالی نے اپن طرف منسوب کیا ہے۔ اور حقیت محدی اللہ کی طرف سے رہوبیت مطلقہ کا بیانداز اس کے بغیر منصور نہیں ہوسکتا کہ ہر حفدار کو اس کی فطری استعداد کےمطابق جوتق ہوسکتاہےوہ اُسے پہنچائے اور جملہ خلائق جن چیز وں کی طرف مختاج بیں وہ اُن پرافاضہ کرے۔ اور ربوبیت مطلقه کا بیانداز کامل قدرت اور صفات البی کے بغیر ممکن نہیں ہے ایسے میں تمام اساءاللی کے کمال کاحصول بھی ضروری ہوجاتا ہے کہ اُن میں سے ہراسم کی ربوبیت وتا ثیرکو اُن کے مظاہرتک پہنچانے اور ہرایک کی استعداد کے مطابق اُن کی تربیت اور اُن میں تصرف كريك اورجب بيرحقيقت محمري جهت ألوهيت اورجهت عبوديت دونول يرمشتل بي تو پھر خلاكق مين برايك كوأس كى استعداد كمطابق حن ديين اورتربيت ديين كاليمل اصالة واستقلالا نہیں ہوسکتا کیوں کہ جہت عبدیت استقلال واصالت سے مانع ہے تو پھر تبعیت لینی احدیت الذات وحده لاشر بكاوراً س كاراده كتالع موكرى مكن بيج وخلافت كى صورت ميس مو 

## Marfat.com

600 X 600 X 600 77



الله تعالى كى طرف يص صرورى تقى جيها آيت كريمه "مَاكَانَ لِبَشَوِان يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحُيًا أَوْ مِن وَرَآءِ حِسجَابِ "(۱) كا تقاضا ہے تو چرز مانہ كے ہر حصہ ميں الله تعالی كے خليفه كا ظاہر ہونا 🖫 المنا ضروری قراریا تاہے تا کہ اُس زمانہ کے لوگ اُس سے مانوس ہوں اور ہرایک اپنی استعداد کے مطابق كمالات كاحصه ياسكي جيها الله تعالى فرمايا: "وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكَالَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَّلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّايَلِّبِسُونَ "(٢) اوراصل خلیفہ لینی حقیقت محری اللہ کا اینے جملہ کمالات کے ساتھ پہلے ظاہر ہونامکن نہیں تھا جس وجہ سے اُس کی خاص خاص صور تیں مختلف اوقات کے باشندوں اور اُن کے مخصوص حالات کے مطابق ظاہر ہوتی رہیں جوانبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ وانسلیم کی صورت و آمریھی پس اگرتو انبیاء المالقين عليهم الصلؤة والتسليم كے تعينات وشخصيات كى كثرت اور مختلف اساء البي كے مظاہر ہونے كا اعتبار کرے اُن سب میں تمایز وغیریت اور کثرت کا تھم کرے تب بھی درست ہے کہ اُن سب کے تعینات و شخصیات ایک دوسرے سے جدا اور کثیر ہیں اور اگر حقیقت محد کالیا کے مظاہر ،اس کے فروع ونائب ہونے کا عنبار کر کے سب کوایک حقیقت کی جھلکیاں اور اُس کی مختلف شکلیں کہے تب مجمی درست ہے کیون کہ اصل سب کی ایک ہے جس میں غیریت کا نصور نہیں ہے جبکہ نائبین وفروع اساء الہی کے مظاہراور مختلف تعیّنات وتفضات اور مختلف عوارضات کے معروض ہونے کی بناء پر مختلف ہیں اس فلسفہ کی بنیاد پر اول سے آخر تک جملہ انبیاء دمرسلین علیهم الصلوٰۃ والتسلیم کے لائی ہوئی شرائع کے بھی دوجھے ہیں۔ایک اُصول، دوسرافر دع۔إن کے احکام بھی ایک دوسرے سے جدابیں کہ اُصول سب کے ایک ہیں نا قابل نئے ہیں اور ہر دورِ تاریخ ہیں بکساں جاری وساری ہیں جبكه فروع بردورتاري كاشريعتول مين اور بريغيبركي أمت كے حالات كے مطابق مختلف ري (١) الشوري: 51\_

"شرَعَ لَكُمْ مِنَ اللِّينِ مَاوَصَّى بِهِ...."(١) لیس تمام خلائق کے لیے قطب جس پر نظام عالم کے احکام کا دارومدار ہے اوروہ ازل سے ابدتک ایک ہے جواحدیت الذات کے تعتین اول کامظہر اور وحدت ہے جس کا رُتبدذات اللی کی احدیت اور واحدیت کے مابین ہے جس کی تعبیر وحدت سے کی جاتی ہے جو حقیقت محمدی ہے۔ الل كشف عرفاء اسلام كى إن تحقيقات كى روشى مين جب حقيقتِ محمد كاليسكة برزخ بين الوجوب والامكان ہے، حقیقت جامعہ ہے كہتمام اساءالى كے ساتھ اُن كے تمام انفرادى مظاہر میں بھی لیتن جملہ خلائق میں بھی اِسی کی جلوہ فر مائی ہے،سب کے مربی اورسب کو محیط ہے، وجود عالم کا قطب مدارہے کہ سب کو اُن کی استعداد اور ماحولیاتی تقاضوں کےمطابق اُن کا حصہ پہنچا تا ہے، جمله اجزاء عالم اورخلائق میں ایسے موجود وساری ہے جبیبا جملہ افراد ومشخصات میں جنس عالی کی کار فرمائی ہوتی ہے،اگر میہجو ہر کمال احدیت الذات وحدہ لاشریک کے تعتین اول کا جلوہ ومظہر نہ ہوتا او إسم جامع "الله" كا بلاواسطه مظهر ومربوب نه بهوتا تو پھرتعین ٹانی میں جملہ اساء الہی کی تفصیل وتمایز کی بنیاد بھی نہ ہوتا جبکہ بنیاد کے بغیر اساء الہی کی رپو ہیت کا تصور ممکن ہوسکتا ہے نہ اُن کے مظاہر کی مربوبيت وتعتين اورتشخص وتفصيل كانصور كيول كه مجهول مطلق كانضور ممكن نهيس موتا الغرض احدیت الذات وحده لاشریک کی بیجان و تعین اول کابیمظهر هیقت محد کالیست کے نام سے اسم الله الاعظم 'الله' كابلا واسطمظهر جونے كى بناء برباتى تمام اساء البى سميت أن كے جمله مظاہر ليعنى تمام اجزاءعاكم كے مركى ،أن ميں موجودوسارى اور أن سب كى جان ہےوہ ہے توسب بھے ہے اگروہ ند جان ہےوہ جہان کی ..... جان ہے توجہال ہے اليے ميں كاملين كى ہمتوں كے ليے إس كے مُمّد ہونے ميں كس كوشك ہوسكتا ہے۔ بيكوتى اییا مئلہیں ہے کہ قابل ذکر پیشروان اسلام میں ہے کسے اس کے ساتھ اختلاف کیا ہویا عرفاء (١) شرح فُصوص الحكم لداؤد القيصرى، ج: 1، ص: 145 تا 148.

اسلام کا خاص مسئلہ کہہ کرمستر دکیا ہو بہیں ایسا ہر گزنہیں بلکہ اہل اسلام کے طبقہ مفسرین سے لے کر علاء سیرت تک اور طبقه محدثین سے کے کر طبقہ فقہاء تک سب نے اپنے اپنے انداز میں اِسے لیا 🖫 ے جن كى بالتر تيب مثاليل مضة نمونداز خروارے بيركتفيرروح المعاني ميں لكھا ہے: " فَهُ وَيُ إِلَيْكُ عَلَى الْحَقِيدَةَ اللَّحَلِيفَةُ الْاعْظَمُ فِي الْخَلِيْقَةِ وَالْإِمَامُ الْمُقَدَّمُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمُواتِ الْعُلَى وَلُولَاهُ مَا خُلِقَ آدَمُ بَلُ وَلَا وَلَا وَلِلَّهِ تَعَالَى دَرُّ سَيِّدِى ابنِ الْفَارِضِ حَيْثُ يَقُولُ عَنُ لِسَانِ الْحَقِيْقَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَ اَنَّى وَإِنْ كُنْتُ ابنُ آدَمَ صُورَةً فَلِى فِيهِ مَعَنَّى شَاهِدٌ بِأَبُوَّتِى '' إس كامفهوم بيه ب كه حقيقت مين جمله خلائق برالله كاخليفه أعظم زمين كي پستى اور آسانول كى بلندبول مين بهي تمام خلائق سے مقدم صرف طبقت محرى بى ہے اگروہ نہ ہوآ دم القليفان مي بيدا ندكيے جاتے بلكہ بچھ بھی ندہوتا اور بچھ بھی ندہوتا۔ حضرت سیدی ابن الفارض کواللہ بی اجردے کہ اُنہوں نے حقیقت محری اللہ کی زبان کی ترجماني كرتے ہوئے كہا ہے كہ ميں ظاہرى صورت كے اعتبارے اگر چدابن آدم ہول تا ہم ميرك ليے أن ميں ايبامعنى بھى موجود ہے جوميرى أبدّ ت پرشامدود ليل ہے۔(١) ابل کشف کی اصطلاحات اور حقیقت محمد کالیسی کے حوالہ سے اُن کی تحقیقات و تصريحات معدوا قف حضرات جانع بين كه حضرت سيدى ابن الفارض مَوْدَالله مَهْ وَمَدَهُ أَوْم الطَّيْوَالِي میں موجود جس معنی کوآ دم التنفیخان کے لیے الا ت محری مقابقہ پر دلیل کہدر ہے ہیں وہ اِس کے سوا اور نيز حقيقت محرى تعتين اول كى نتيجه بين جبكه أرم الطيخالة تعتين ثاني مين بالاجهال اوراسيخ سے ماتبل موجودات کے تعینات کے بعدانے مخصوص نمبر کے تعین کا نتیجہ ہیں کیوں کہ (١) روح المعانى، ج:1،ص:218\_



(١) نسيم الرياض، ج: 2، ص: 225\_

سبب بھی مسبنب سے پہلے ہوتا ہے اور متبوع بھی تابع سے پہلے ہوتا ہے۔ اِی طرح باب بھی بیٹے سے پہلے ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم رحمتِ عالم اللہ کے وجو دِمسعود کا انبیاء سالقین کے وجودے پہلے ہونا صرف جسدِ عنصری کے اعتبارے ممکن نہیں ہے بلکہ اِس سے مراد حقیقتِ محدی كے سوااور بچھ بيں ہے كہ وہ احديت الذات وحدہ لاشريك كے تعبين اول كامظہراور إسم اعظم "الله" كى بلا واسطه جلوه ومربوب مونے كى بناء يرتعين ثانى كے ليے بنياداور دوسرے تمام اساء البي سميت أن كے مظاہر ومربوبات كے مركى ومنبوع اور أن سب سے مقدم ہے جبكہ دوسرے تمام انبياء و مرسلين عليهم الصلوة وانتسليم دوسر اساءالهي كمظاهر دمر بوب بين اورأن كے واسطہ سے حقیقت المحرك الله كالمربوب موت بن جرهيقت محرك الله كا واسطه س إسم اعظم" الله"ك مربوب قراریاتے ہیں۔ طبقه مفسرين كى طرح سيرت النبي النبي النبي كتابول مين موجود سيمضا مين بعينه وبي يجه بين جو كاملين أمت كے اہل كشف سے ثابت ہيں۔ طبقه محدثين ميں مشتے نمونداز خروارے حضرت شيخ عبدالحق محدث وبلوك أورالله مرقدة الشريف في الكامام: وباجندين اختلافات وكثرت مذاهب كددرعلماء أمت است يك كسر دادرين مسئله خلافي نيست كه آنحضرت والما بحقيقت حيات بي شائبه مجاز وتوهر تاويل دائم ويافي است وبراعهالاامت حاضر وناظر ومرطالبان حقيقت را ومتوجهان آنىحىضىرت دامنيض ومرتبى است وافضل اعمال واقرب وسائل درسلوك اين طريق خاص بعداز توبه وتطهير كثرت اتحاف تحف صلوةاست باضبيمة تكرارواستمرار كلمه توحيد كعاصل مقصور وحقيقت مطلوب است"(۱) (١) مقاله ومكتوب نمبر: 18 ، بنام اقرب السُبُل والتوجه الى سيدالرُسُل مطبوعه برحاشيه اختبارالاخيار، ص:155، طبقه مستبائي ، جولواب فان فانان كاربتمائي كم ليكما كما تا ال

(2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (

إس كامفہوم بيہ ہے كہ علماء أمت كے مابين كافي مسائل ميں اختلافات اور متعدد نظريات و مذابب بائے جاتے ہیں لیکن اس مسلہ میں کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے کہ ا تخضرت الله كلى تاويل كے وہمہ اور مجاز كے شائبہ كے بغير حقيقت حيات كے ساتھ زندہ جاوید ہیں اور اُمت کے اعمال برحاضر وناظر ہیں اور ذات نبوی اللیہ کی طرف توجہ کرنے والا طالبان حقیقت کوفیض دینے اور تربیت دینے والے ہیں اور خاص کر راوسلوک میں توبہ تائب ہوکر گناہوں کی آلائش سے طہارت یانے کے بعدسب سے بہتر عمل اور کامیابی کے لیے قریب تروسائل كثرت كے ساتھ درودوسلام كاتھ جھيجنا ہے جس كے ساتھ كلم توحير 'آلآالة إلا الله " كوبھى ملاكر يرخصنے كوعادت بناناہے كەراوسلوك بين اصل مطلوب ومقصود يمي توحيدتو ہے۔ إس بات ميس كسى ابل علم كوشك نبيس موسكما كهاما مالحديث في البندش عبدالحق نسرة والله مَرُقَدَهُ الشِّرِيْف في جن متوجهان أشخصر متعليقة اورطالبان حقيقت كي لي نبي اكرم سيدعالم اليسلة المعنیض ومری کہدرہے ہیں وہ صرف اِس اُمت کے طالبان حقیقت کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ حضرت آدم التليكانا سے لے كر قيامت تك وجود ميل آنے والے تمام متوجمين كوشامل ہے ورند بے مصرف شخصیص کی صورت میں ترجیح بلا مرج ہوگی۔ نیز اس بات میں بھی شک نہیں ہوسکتا کہ جس حیات حقیقی کے ساتھ قائم ودائم اور اعمال اُمت پر حاضر وناظر بتارہے ہیں اِس سے مراد بھی جسد عضرى كے ساتھ مختص حيات نبيس بلكه حقيقت جامعه ليني حقيقت محمدي والي حيات ہے كيول كه يهي وه حیات حقیقی ہے جس میں شائبہ مجاز نہیں، قائم ودائم وستر ہے جس میں انقطاع نہیں اور ذات احدیث کے تعتین اول کا جلوہ ہونے کی بناء پر جملہ اساء البی اوران کے تمام مظاہر میں جاری وساری ہے کہ انفکا کے بیں۔ یہی وہ حیات حقیقی ہے جس میں تو ہم تاویل واختلاف کی مجال نہیں جبکہ جسد عضری کی محسوسیت و تعارف کی شرط سے مشروط اور دینوی احکام کی حدود میں محدودحیات کے بارے میں ایسانہیں کہا جاسکتا۔ جمله خلائق میں بیانتیازی کمال صرف هیقت محر کالیانی کوئی حاصل ہے کہ جس میں

اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے اور بیاہل کشف عرفاء د کاملین کے نز دیک اتنامشہور ومتعارف ہے كه فنون كى درى كمّا بول مين بهى لكها كياب\_امام النحات عبد الرُسُول مَوْدَاللَّهُ مَرُقَدَهُ الشّرِيْف فِي متن إلى متین کے خطبہ میں حمدِ الی کے بعد جملہ صلوتنہ کے آغاز میں لکھاہے: "صَلِّ وَسَلِّمُ عَلَى حَبِيبِكَ مَصْدَرِ الْعَلْمِينَ وَعُمْدَةِ الْمُرُسَلِينَ " ظاہرہے کہ العالمین کا استغراق تخلیق آ دم سے بل کے موجودات سے لے کر قیامت تک وجود میں آنے والے تمام خلائق کوشامل ہے جن کے وجود واشتقاق کے لیے مصدر ہونا جسدِ عنصری كى نبيل بلكه صرف اور صرف حقيقتِ محمد كالليك كى صفت ہے۔ بزرگانِ دين كى إس روشى ميں هیقت محری ایسته کا اولوالعزم حضرات کی ہمتوں کے لیے مُرّد ہونے میں کس کوشک ہوسکتا ہے۔جس كمطابق مضرت يَنْ أكبر مُورَاللهُ مَرْقَدَهُ السِّينف في أنحضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ كَ لِيهِ لَفُظُو 'مُسِمِيةِ الْهِمَعِ" استعال كركن صرف الينا في الضمير كااظهار كيام بلكه اينے سے سابق جملہ اہل کشف و کاملين کی بھی ترجمانی فرمائی ہے۔ (فَجَوَاهُ اللّٰهُ خَيْرَ الْجَوَآءِ) خطبہ کے اس حصے میں یا نجوال قابل تشری لفظ "خور آئین المجود والگرم" ہے جس سے مراد افاضات الہیہ ہیں، اِس تفصیل کے ساتھ کہ لفظ 'جود' افاضہ ذاتی سے عبارت ہے جو مسبوق بالاستحقاق والسوال نبيس موتا \_إس كاكسي مستحق اورأس كي طرف \_ سيسوال برموتوف نهرونا ابیا ہی ہے جبیا اوصاف هیقیہ محصہ جن میں موصوف وصفت کے سواکسی اور چیز کا قطعاً اعتبار نہیر موتاليني جبيها "الله مي جود الله ثابت "كمني من وصف حيات، وصف وجوداور شوت كالضور الله جواد کی تیسری چیز پر موقوف نہیں ہے، اِس طرح الله جواد کہنے میں بھی وصف جواد کا تصورا ہے موصوف کے سواکسی تیسری چیز کی طرف مختاج نہیں ہے جس وجہ سے اِسے بھی اوصاف مقیقیہ محصہ يس شاركيا جاسكتاب جبكه لفظار كرم افاضه صفاتى سد عبارت ب جومسبوق بالاستحقاق والسوال الله ہوتاہے لینی کرم نوازی کا استحقاق پانے والوں کے وجود پر بھی اور اُن کے سوال پر بھی موقوف رہتا 🗗 ے بیرانیا ہی ہے جبیرااوصاف ثبوننیراضا فیرمحضہ ( قادریت ،خالقیت ،راز قبت) وغیرہ میں ہوتا 🔛

ہے اور لفظ ''جودوکرم' میرآیا ہوالف لام مضاف الیہ سے عوض ہیں بینی جودوکرم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جبکہ خلائق پرحسب استعداداُن کا افاضہ حقیقت محمدی کی طرف سے ہوتا ہے جو عین منشاء البي ہے اور اللہ تعالی کے جود وکرم کے بیٹر ائن وہی ہیں جوقر آن شریف کے 'وَلِلْهِ خَوَ آئِنُ السهم واتِ وَالْأَرُضِ "(١) جيالفاظ من آئے بين اور الله تعالیٰ كاساء وصفات كمظاہر ہے۔جن کی تقتیم اور مستحقین تک پہنچانے کا معاملہ حقیقت محمد کالیستی کے ساتھ مربوط ہے جبیا حديث شريف مين فرمايا: " [نَّمَآ اَنَا قَاسِمُ وَاللَّهُ يُعَطِى" (٢) خلاصه كلام: الله تعالى كغزائن الجودوالكرم سے نبى اكرم رحمتِ عالم الله كا استعداد وہمت والوں پر اُن کے حسب استعداد تقلیم کرنا اور اُنہیں امداد پہنچانا اِس طرح ہے کہ حقیقت محرى الناسطة كا وجود وتصور الله تعالى كے جود وكرم بر موقوف ہے جبكه الله تعالى كے جود وكرم كاظہور مقيقت محري الله اوراس كى فاعليت برموتوف ہے يعنى بالفرض اگر بو دالبى اور كرم البى مقتضى نه موهنیقتِ محدی ایسته کا وجود ممکن نبیس ہوگا اور اگر حقیقت محمدی میانید کا وجوداور اُس کی فیاضیت نہ ا ہواللدنعالی کے جودوکرم کاظہور ممکن نہیں ہوگا بلکہ تعتین اول اور مرتبہ احدیت کا تضور ممکن ہوگا نہ تعتین ٹانی اور مرتنبہ واحدیت کا بلکہ بیسب کھے بعد کے مراتب ہیں جبکہ اِن سب سے پہلے اور سب کے لياصل الاصول عب البي ب جبيا قدى مديث مين فرمايا: "كُنْ الْ كُنْزًا مَخُفِيًّافَا حُبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ وَتَحَبَّبُتُ إِلَيْهِمْ بِالنِّعَم حَتَّى عَرَفُونِي "(٣) خطبه کے دوسرے حصہ کے الفاظ میں جوقابل تشریح ہیں ان میں ایک لفظ "مُبَشِّرة" سے جس کا لغوی (١) المنافقون: 7\_ (٢) بنحارى شريف، كتاب العلم، ج: 1،ص:16\_ (٣) منازل السائرين،ص:214،مطبوعه بوستان كتاب قم \_

سے مفہوم وہ بادل ہے جو بارش کی نوید ہے اور مرادی مفہوم جس کونٹری بھی کہا جاسکتا ہے وہ سیاخواب ہے جو کی واقعہ کی نشان دہی کرے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول سیر عالم اللہ نے فرمایا: "لَمْ يَبْقَ مِنَ النَّبُوَةِ إِلَّا الْمُبَشَّرَاتُ يَرَاهَاالْمُسَلِّم أَوْتُراى لَهُ"(١) لین نبوت کی جھلکیوں میں سے صرف مبشرات باقی ہیں۔ كويامبشرات خواب كى لامحدود ولامتنائ قسمول مين سيه ايك خاص فتم هيجوني اكرم سيرعالم اليستة کے کامل متبعین کونصیب ہوتی ہیں اور انہیں اس کے ساتھ وجدانی علم ویقین حاصل ہوجا تاہے جو أن اى كے حق ميں دليل ہے جس پر كسى اور كوقياس نبيس كيا جاسكتا۔ بنيادى طور پر إس كى دوسميں ہيں: مها فتم: -جوبين النوم واليقظه كي حالت ميں پيش آئى ہے جس كوئر فاء وكاملين كى زبان ميں دوسرى فتم: -جوگهرى نيندى حالت ميں پيش آئى ہے جس كوروياصالحه كہاجا تاہے۔ بيالك بات ہے كەذوات قدسيدانبياء ومرسلين عليهم الصلوة والتسليم اور كاملين أمت كى گهرى نيند میں فرق ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے: "الْأَلْبِياء تُنَامُ أَغْيِنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ"(٢) لینی انبیاء ومرسلین علیم الصلوة وانسلیم کی آسمی سوتی بین جبکه دل نبیس سوتے۔ جبكه كالملين أمت كى كبرى نينداليي بين موتى ورند نبوت كاخاصه مونا باقى نبيس رہے گاحالال كه ندكوره حدیث شریف خصوصیات نبوت کے سلسلہ میں واقع ہوئی ہے اس کے باوجود النوم العمیق لیعنی ممری نیندیں کاملین اُمت عام لوگوں کی طرح بھی نہیں ہیں بلکہ اُن کی مجری نینداُن کی شان کے لائق اُن کی ملی زندگی کے مناسب اور اُن کی روحانی لطافت کے زیادہ قریب ہے جس وجہ سے اُن کی حمرى نيندكوعام انسانول كى بيدارى ي بيزكها جائے تؤمبالغهبيں ہوگا كيوں كەنوم عميق ليني كهرى (١) سنن ابن ماجه شريف،باب الروياالصالحه\_ (٢) بنحارى شريف، باب كَانَ النبِي مُقَالِهُ تَنَامُ عَينُهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ، ج: 1، ص: 54\_

يبلااعتراض: \_لفظ 'فصوص الحكم' دوسرى كتابول كے ناموں كى طرح ايك خاص كتاب كا نام ہے اور کتابوں کے ناموں کے بارے میں مختفقی بات رہے کہ ریداعلام اشخاص یا اساء اجناس بیس بلکہ اعلام اجناس کے قبیل سے ہیں جس کے وضع میں وحدت جنسی ذہن میں متعین اور معتبر ہوتی ہے جب وحدت شخصی اِس میں نہیں ہے تو پھر کتاب کی عبارت کے اِس انداز کا ووسرااعتراض: بن اكرم سيرعالم النيالية كانتي اكبركو خاطب كرك بيكها كردها الأنسان فَصُوْصِ الْحِكْمِ خُلْهُ وَ اخْرُجْ بِهِ إلى النَّاسِ" دواحْمَالول عَالَىٰ الْمُلْسِ -يهلااحمال: \_إس كے معانی والفاظ اور نفوش كمانی كالمجموعہ ومركب الله تعالیٰ كی طرف سے ہے جس کواللہ کے رسول سید عالم اللہ فشاء اللی کے مطابق شنے اکبر کے سپر دکررہے ہیں۔ وومرااخمال: \_به مجموعه مرسّب خودرسول التعليقية في اين باته سي تياركر كوأن كي سيردكيا ہے اور دونوں صورتوں کو لازم ہے کہ اس کے الفاظ ونفوش پہلے سے لیعن شیخ اکبر کے ہاتھ آئے سے پہلے موجود ہوں وہ اِس تیار کتاب کولوگوں میں لے جانے اور اُنہیں اس منتفع مونے کاموقع دینے کے سواکسی اور بات کے ذمہ دار ہیں ہیں۔ایسے بیں آ کے جاکر شخ اکبر کا بيكمنا كُرْ فَ مَا أَلْقِي إِلامَا يُلْقِلِي إِلَى، وَلَا أُنْزِلُ فِي هَلِدا الْمَسْطُورِ الْاما يُنزَلُ بِهِ عَلَى " بكل وبيممرف موجاتا بكيول كهجب معانى والفاظ اورنقوش كتابى كاشكل ميس مجهة تيارانبيل في كياب تو بجرنفوش كتاني اورالفاظ كي إملاكراف كاكوني مقصد بي نبيس ربتا ان كالبك جواب بيه كربي عبارت تثبيه المعقول بالحسوس كتبيل سه ب إس كاتفسيل إس طرح ہے کہامل کلام وہ مقاصدومعانی ہوتے ہیں جن کا افہام وتنہیم کرنا ہوتاہے جن کو متکلمین کی زبان میں کلام تفسی بھی کہا جاتا ہے، کلام جاہے کتابی شکل میں ہویا تقریر وخطاب کی شکل میں الما بہر تقدیر اصل مقصد معانی ہی ہوتے ہیں جبکہ الفاظ ونقوش اُن کو ظاہر کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں

# Marfat.com

和一次表面的原理。89 BX编码的

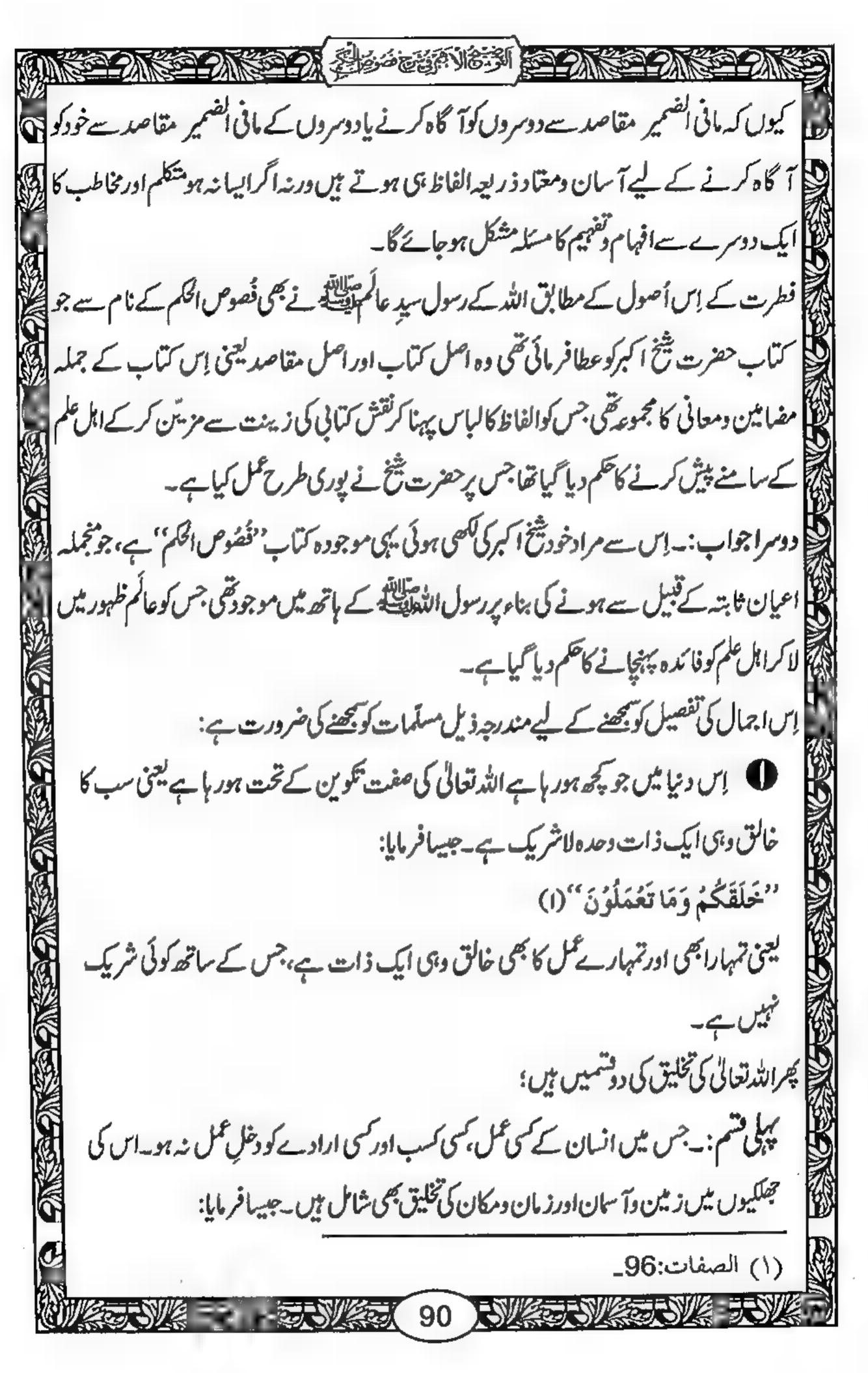

"يَدِينُعُ السَّمُواتِ وَالْارْضِ"(١) يْرْفرمايا: "إِنَّ عِلَّةَ الشُّهُورِعِنُدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتْبِ اللَّهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ مِنْهَاۤ اَرْبَعَةُ حُرُمُ "(٢) الماعلم سے تخفی تبیں ہے کہ زمین وآسان کی تخلیق سے لے کرز مانے کے سلم کو وجود میں لانے تک اور سال کو ہارہ مہینوں پر تقتیم کرنے سے لے کرلیل ونہار کے سٹم کو وجود میں لانے تک مچراں کو 24 محفوں پر تقلیم کرنے سے لے کر جاروں موسموں کو اُن کے جملہ لواز مات سمیت وجود میں لانے تک میسب بھواللہ تعالیٰ کی صفت تکوین کے وہ کرشے ہیں کہ انسانی کسب ومل کو إن مين ذره برابرد فل جيس ہے۔ إى طرح حضرت أدم وط ااور حضرت عيسى عَلى تبيِّناوَ عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلَامِ كُو بِيدِ الرِّمْ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي صفت تكوين اورام ِ كُن فيكون كى البي جھلكياں بيں كه انساني كسب ومل سے ماوراء ہیں۔ دوسری منم وہ ہے جوانسانی کسب ولل کے بعدوجود مین آئے۔جیساانسان کے ہاتھوں کھیتی باڑی کاکسب وکل ہوجانے کے بعداللہ تعالی اناج کی تخلیق فرما تاہے اور انسان کی طرف سے کھانے، پینے کے لیے ہاتھ منہ ہلانے جیسے کسب ولل وجود میں آئے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ اِن سے مقاصد کو پیدافر ماتا ہے۔ بہر نقزیرانیانوں کو بھی اور ان کے جملہ اعمال کو بھی پیدا کرنے میں اللہ تعالی واحد و تنہا اور وحدہ لاشریک ہے۔ 🕜 انسان سمبیت جمله اجسام عالم اور انسانی عمل سمیت جمله اعراض وکوائف اور حرکات و سكنات جس حدوعد كے ساتھ إس و نيا بيس بالتر تنب ظهور پذير مور ب بيں سيسب كے سب اسيخ جمله لوازمات كے ماتھ مختلف اساء الى كے مظاہر ہيں يعنى الله نعالى كے معاص اسم كا (١) البقرة:117\_ (٢) التوبة:36\_

مظہر ہوئے بغیر کسی انسان کا وجود میں آناممکن ہے نہاس کے کسی کمل کا نہ کسی جو ہروجسم کا نہ اُس كى كسى صفت اوركيفيت كا إى أصول كے مطابق بلاتفريق جمله عُر فاء دكاملين نے بيك آواز كها به كُهُ "كُلُّ مَا فِي الْكُون مَظَاهِرُ اَسْمَآءِ اللهِ" اور بعض في كها" "كُلُّ مَافِي الْكُون وَهُمْ أَوُخِيَالٌ أَوْعُكُوسٌ فِي الْمَرَايَاأُوظِلَالٌ "عرفان آشناحضرات جائة بيل كهظاهر کے بغیر مظاہر کا وجود ہوسکتا ہے نہ اعتبار اِسی طرح کسی چیز کا انسان کی قوت متخیلہ یا قوت متوہمہ میں آنا قوت عاقلہ کے بغیر ممکن نہیں ہوتا کیوں کہ بیردونوں قوت عاقلہ کے مختلف اعتبارات اوراُس کی جھلکیاں ہیں۔ اِس طرح شیشہ میں دکھائی دینے والے عکس کا وجودایے اصل اور شیشہ کے سامنے آنے والے جسم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اِی طرح کسی بھی کثیف چیز کے سامیہ کا وجوداً س کے بغیر ناممکن ہے۔ جب ظاہر کے بغیر کسی مظہر کا وجودممکن ہے نہ اعتبار تو پھر لامحالہ ان کے مابین علمت ومعلول کا ارتباط ہوگا لینی مظہر معلول اور اس میں ظاہر ہونے والا إسم اللي علمت جوگا \_ 🗃 علّت کے بغیر معلول کا وجود ناممکن ہونے کی طرح معلول کا اپنی علّت سے تخلّف بھی نامكن بي جبيها فلفه ك حصر منطق بين كهاجاتا بي "يُسْتَحِيلُ تَعَلَّفُ الْمَعَلُولِ عَنْ عِلْتِهِ "إن مسلمات كو پيش نظر ركفے كے بعد اصل إشكال كاجواب آب بى آسان موجاتا ہے

واجب الوجود بذائة نعالى بي لينى واجب الوجود دونون بي مرجبت واعتباركا فرق ہے كه ذات اللى اين آب سے واجب مجبكه اساء اللى تقاضائے ذات كى وجه سے واجب بيں۔ نيز ذات البي عندالعرفاء والكاملين مرتبه لاتعتن ميس ب جوعندالفلاسفه الوجود المطلق کہلاتی ہے جس کی پہچان تعین اول ہے ممکن ہور ہی ہے جواحدیت کا مرتبہ ہے اور اس کا مظہر حقیقت محر کیالیت ہے۔ بعدازال تعین نانی مزید بہیان کے لیے سبب بناجس کے مظاہر جملہ اساء اللی بیں اور واحدیت کا مرتبہ ہے جبکہ اساء البی کی فہرست میں مرکزی اسم اور اِسم اعظم جس كواسم ذاتى بھى كہاجا تاہے" الله" بيك وفت دونسبتوں كا حامل ہے جن ميں سے: اول: \_تعتین اول ہونے کی بناء پراییے سمی لینی ذات الی کی پہیان ہوناہے۔ ووم: اين مظهر يعنى حقيقت محرى الينك مين ظاهراوراس كى علّت مونا بحبكه باقى اساءالهى تعتين ثانى كے مظاہر ہونے كى بناء برجا رنسبتوں كے حال ہيں: الملى: الين مظاهر لينى روز اول سے لے كرآخرت تك ظهور بذريهونے والے خلائق ميں ظاہر اوراُن کی علّت ہے۔ ووسرى: \_ايناسل كمظهر لين هيقت محدى الين كيماتهم بوطين \_ تنسرى: مركزى اسم "الله" كے ساتھ مربوط ہیں۔ چوسى: -بالترتبب إسم ذاتى اوراس كے مظہر كے واسطه كے بعد ذات الى كے ساتھ مربوط ہيں۔ الغرض إس بات مين ذرة برابر شك كالمخائش بيس بيك جب سے اساء اللدموجود بين اس وفت سے اُن کے بیتمام مظاہر بھی موجود تھے اگر چہ عالم ناسوت میں بعنی اربعہ عناصر کی دُنیا میں ان کاظہور نہ ہواتھا اُس وقت اِن کے ظاہر ہونے کا تصور ہی کیا ہے جبکہ عالم ناسوت ہی ظاہر نہ مواتها بلكه ونت كاظهور محى نبيل تفاليكن كسى چيز كے ظاہر نه مونے مياس كاعدم لازم نبيل تاكيول الله كه برظا بركاموجود بونا ضرورى ب جبكه برموجود كاظا بربونا ضرورى بيس ب مثال كطورير: المائكهانسان كے ساتھ ہروفت موجود ہوتے ہیں ليكن ظاہر نہيں ہوتے ای طرح جمله كا ئناتی تو تیں ا 

برونت موجود بین کیکن بروفت اور برکسی کوظا برنبین بین بلکه حسب المراتب والمصالح مختلف اوقات میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں بلکہ عالم ناسوت کے اِس عظیم کارخانہ فندرت میں بعض موجودات ایسے بھی ہیں جن کاظہور اِس جہاں میں قطعانہیں ہوتا کیوں کہان کےظہور کا وقت دوسراجہان ہے جس میں اِس جہاں کے جملہ لواز مات اور تمام قیودات وکوائف کا سلسلہ درازختم ہونے کے بعد تجر د واطلاق كى لا متنابى زندگى شروع ہوگى \_الله تعالى نے فرمايا: " يَوُمَ تُبُلَى السَّرَ آئِرُ ۞ فَمَالَةً مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ "(١) لینی جس دن چھی باتوں کی جانے ہو گاتو آ دی کے پاس نہ پھے زور ہوگانہ کوئی مددگار۔ نيزفر مايا: "وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ" (٢) الله تعالیٰ کی طرف تمام أمورلونائے جائیں گے۔ ملاصة الكلام بعدالتفصيل: حضرت يَّخُ اكبركي الدين ابن عربي بحي اساء الله کے دوسرے مظاہر کی موجودگی کی طرح اپنی جملہ تصنیفات کو لے کر تعین ثانی کے مرتبہ میں بالنفصیل اور تعتین اول کے مرتبہ ہیں بالا جمال موجود تھا جن کواعیان ثابتہ بھی کہا جا تا ہے جو بعد میں اسپے ا بين دفت پرعالم ناسوت ميں ظاہر موتے ہيں اور جمله اولياء كاملين وعر فاخصوصاً شخ اكبركے كشف کے مطابق إن سب كا وجود بھى اور ظہور بھى هيقت محمدى الله كے ساتھ مربوط بيں اور حقيقت محدى اليسية كى جانب بشريت كاظهورايين وقت مقرره كے مطابق چونكه عالم ناسوت ميں ہواہے جو أس كى بے حدوب عداور غير متنابى حيثيات ميں سے صرف ايک جھلک ہے۔ نيز عالم برزخ جو إس عالم ناسوت کے عوالق وقیودات اور مادیت وکٹافٹ کے اور عالم آخرت کے تجردواطلاق کے ما بين واسطه ب-اللدنعالي فرمايا: (١) الطارق:9\_ (٢) البقرة:210\_

"وَمِنْ وَرَآئِهِمْ بَرُزَخُ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ"(١) جس وجہ سے عالم برزخ کے باسیوں کی زیادہ تر توجہ عالم تجرد واطلاق کی طرف ہونے کے باوجود المجتمى بھى جسب الاستعداد عالم ناسوت كى طرف بھى ہوتى ہے جبكہ ذوات قد سيہ انبياء ومرسلين اور اُن کے کامل متبعین کی توجہ دومروں کے مقابلہ میں کئی درجہ توی اور زیادہ ہوتی ہے بالخصوص نبی الانبياء والمرسلين سيدعا كم اليسنة كى ذات اقدى كى استعداد وتوجه اپنى مثال آب ہے جس كى حقيقت كا ادراك الله وحده لا شريك كے سواكونی اور نبیں كرسكتا۔ جبیما حدیث شریف میں فرمایا: "إِنِّي لَسْتُ كَاحَدِمِّنكُمْ"(٢) خلاصة الجواب بعد التحقيق: حضرت شيخ اكرك كتاب (فصوص الحكم) شريف کی تصنیف اور ظہور اگر چہ 627ھ میں زیارت نبو کھائے ہے مشرف ہونے کے بعد ہوا ہے لیکن اللد تعالى كے خاص إسم كامظهراورأس كے معلول ومركى ہونے كى بناء پراعيان ثابتہ كے انداز پر ملے سے موجود می اور حقیقتِ محری اللہ کے ساتھ مربوط اور اس کے زیرتصرف وملکیت تھی جس کو عالم ناسوت كے اہل علم برظا ہر كرنے كا تھم دے كري اكبركوخاص اعزاز وشرف بخشا كياور نداعيان ثابتہ کے طور پر پہلے سے موجودو مشخص ہونے کی بناء پرایئے وقت پر ظاہر ہونا ہی تھا اور کسی اور کے ہاتھ سے بیں بلکہ حضرت شخ اکبر کے ہاتھ سے بی کھی جانی تھی کیوں کہ اعیان ثابتہ میں ایسا ہی تھا تو پھرعاكم ظہور ميں أس كےخلاف ہونا كيونكرمكن ہو\_ هاشبیتی اضافه: واشکال کے اِس جواب اور ماری اِس تحقیق کومسکله تفریر اور قضاء وقدر ے کر افلاطون کے مثل افلاطونیہ تک اور مشکلمین کی نسبت بین العالم والمعلوم سے لے کر صوفیاء كرام كى عینیت الوجودتك اور كاملین كى وحدة الوجود \_ لےكر وحدة الشہودتك كافى سے زياده معركة الارآءمسائل كول كي ليور بنما أصول كهاجائ مبالغه نه بوكارأ ميرب كرابل علم (١) المومنون:100ـ (۲) بخارى شريف، باب الصوم الوصال، ج: 1، ص: 263\_

اس سے پوراپورااستفادہ کریں گے اِس کا ایک واضح فائدہ قارئین کویہ بھی محسوں ہوگا کہ جتنی بار پڑیں کے اتنا زیادہ استفادہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھ ناچیز کو بیاتو فیق حضرت أستاذى مرشدى ويتيني بيرامام على شاه نبورًا للهُ تعَالَى مَرُقَدَهُ الشّرِيْف كررس تصوّ ف اورخاص كُرُفُهُ وَسُ الْحِكُم شريف كران كى بركات وتمرات برفيجزَاهُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَآءِ) خطبہ کے اِس حصہ میں ایک قابل تو شیخ لفظ "اکناس" کامصداق بھی ہے کہ بظاہرا گرچہ ا بیتمام لوگوں کوشامل ہے کیوں کہ لفظ ''ناس''اسم جمع ہے جس پرالف لام داخل ہونے کے بعد مفید استغراق بن جاتا ہے جس کے مطابق اِس کا مظہر دنیا بھر کے انسان ہونا چاہئے جبکہ حقیقت میں ایسا ہوناممکن نہیں ہے جس وجہ سے اِس سے مرادانسانوں کا خاص طبقہ لیتی اہل علم ہی قراریاتے ہیں گویا نی اکرم سیر عالم اللی نے بیر کتاب اہل علم حضرات کو پہنچانے کا انظام کرنے کے لیے حضرت شیخ اکبرکو علم دیا ہے اور شخ اکبر کی طرف سے مملی علم جوجانے کے بعدان اہل علم حضرات کو اِس سے مستفيد ہونے كاعكم دياہے جس كے مطابق كتاب كے لفظ 'يَنتَ فِعُونَ بِهِ '' كولفظا خبراور معنأ انشاء و المجمى كہا جاسكتاہے إس صورت ميں فصوص الحكم شريف كا درس وتد ركيس اور اس كے فيوضات كوعام کرنے کا اہتمام کرناعلاء کرام کے لیے ضروری قرار پاتا ہے کیوں کہ بین اکرم سیدِ عالم اللہ کا تھم ہے اور آپ علیات کا تھم واجب التعمیل ہوتا ہے کین افسوس کہ ہمارے علاء کرام عمومی طور پر اِس جو ہم ميرى زندكى كاعملى تجربه ب كه قاضى وحدالله الدامدرا المس بازغدا ورسلم العلوم وزوابد ثلاث جيسى دين كتابول كوديئے جانے والا وقت اگر إس كوديا جائے اور اُن كى أنجهي ہوئى تنفيول كو سلجھانے میں جتنا وفت صرف کیا جاتا ہے اُتنا اِس کے معارف کواپنانے پر نگایا جائے تو نہ صرف عالم ناسوت بلکه ملکوت و جبروت اور لا ہوت سے متعلقہ رموز ومعارف کے دریجے بھی کھل جاتے الله بن انجام كارانسان ميں ہرمشكل سے مشكل مسائل كو بجھنے كى صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے، مقصدِ تخلیق کی پہچان ہوجاتی ہے، راوطریقت اور مقصرِ سلوک کی دست آوری ہوجاتی ہے اور انسان اخلاق

ر ذیلہ سے پاک وصاف ہوکرعرفاء وکاملین کے زمرہ میں شامل ہوجا تاہے کاش ہمارے علماء کو اِس جوہرنایاب سے متنفیض ہونے کی توقیق نصیب ہوجائے۔ خطبہ کے اس حصہ میں لفظ 'یسنتفِعُون به' بھی قابل توشی ہے کہ اس سےمراداس کے تفس مضابین سے فائدہ اُٹھانے کی حد تک محدود نہیں ہے بلکہ اِس کا نفع عام ہے کہ اِن مضامین کو مکمل طور پر بیجھنے کے بعد دوسر مے فنون کے مشکل مسائل کو سجنے کی راہیں بھی کھل جاتی ہیں اور عرفان كے اليے اليے درتي كھلتے جاتے بيل كم الهميات كے دواله سے مشكل سے مشكل مسائل كاعقد وآب اى كهل جاتا ہے۔فاوى درالخار كے مصنف نے صاحب القاموں سے فار تے ہوئے لكھا ہے: "وَمِنُ خَوَاصٍ كُتُبِهِ أَنَّ مَنْ وَاظَبَ عَلَى مُطَالَعَتِهَاانُشَرَحَ صَدَّرُهُ لِفَكَ الْمُعْضِلاتِ وَ حَلِّ الْمُشْكِلَاتِ "(١) لینی حضرت مینے اکبر کی کتابوں کی خصوصیات میں سے ریجی ہے کہ جو ہمیشہ اِن کا مطالعہ کرے أس كاسينه بيجيده مسائل كي تقى سلجهان اورمشكل مسائل كول كرف كيكهل جاتاب-میرا ذاتی تجربہ بھی بھی ہے کہ حضرت شخ اکبز کی کتابوں کوعقیدہ ومحبت کے جذبہ کے ساتھ پڑھاجائے إس سےمن حيث كايت ختيب علوم ومعارف كافيضان نصيب موجاتا ہے خاص كرفصوص الحكم إس سلسله مين المسير اعظم ہے ميں كمال وثوق اور يفين كے ساتھ بيسطور لكور ما مول كما كرحضرت ين محى الدين ابن عربى تورالله مُوقده الشّين كى تصانف كے سلسله درازى إس آخرى كرى كوأسناذى الكريم سيدى وسندى ومرشدى ومرفى امام شاه توزاللة مرفدة الشريف ست نه برط ابوا بوتا كورا كراره جاتا اورورس نظامى كے جملے فنون والہیات وفت كے قابل فخرشيوخ سے پڑھ کرفارغ مخصیل ہونے کے باوجود عرفان نا آشنارہ جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کے سلوک ومعرفت کی راه میں مجھے جتنی تو فیق ملی ہے اور قرآن وسنت کے مشکل مقامات کی جس حد تک پہچان نصیب الا ہورای ہے بیسب کھان میمنت کردم ایام کے مرمون منت ہیں جن بیل آئ سے تصف صدی ال (١) فتاوي الدرالمختار، ج:2، ص:358\_



رسول التعليقية كى حيات مين بهي اور بعد الوفات بهي جن مين خلفاء وسلاطين اور قضاوت والے بیں اور ان کے سواوہ صاحب اختیار بھی شامل ہیں جن کو اسلامی سلطنت کے کسی شعبہ میں اختیارات حاصل ہیں۔ إلى كے چند سطر بعد لكھا ہے: "وَقِيْلَ الْمُرَادُ بِهِ أَهُلُ الْعِلْمِ" لین دوسرا قول سیب کداس سے مرادابل علم ہیں۔ ظاہر ہے کہ إن دوا قوال كے مابين تطبيق كى وہى صورت ہے جوہم نے بيان كى ليحنى اول قول كاتعلق اسلامی ریاست کے ساتھ ہے جبکہ دوسرے کا تعلق اسلامی ریاست موجود نہ ہونے کے ساتھ ہے۔ حضرت تی اکبر کے رویا صادقہ کے اس موقع پر اِن میں سے کسی ایک کا تصور بھی ممکن منہیں ہے کیول کہ خودرسول التعلیق کی موجود کی اور اُن سے بلا واسطہ عم لینے کے موقع پر کسی اور کا كياتصور موسكتا باوربير محى نبيل بكرسول التعليقة كاطرف سي فيخ اكبركو ملنه والياس علم كى تعميل أس وفت كے مقتدرہ كى طرف سے ملنے والے مزيدا حكام وہدايات پرموتوف ہوكيوں كه أس وفت کی سیاس بے اطمینانی اور ملکی حالات است خراب منظے کہ تا تاریوں کے ہاتھوں بغداد کے تاراج موجانے کے بعداسلامی مفہوم کے مطابق 'أولسوالا مُس ''کاسیاس وجود ای بیس تفانہ صرف دشق وشام اورعراق وبغداد كے مسلمان طوائف الملوكى كى اناركى سے لے كرطوائف المذہبى كے انتشار جیسے مصائب کے شکار تھے بلکہ حجاز سے لے کرخراسان تک مسلمانوں کی حالت قابل رحم تھی سیاسی اقتدارى مركزيت كالهين وجودتها نهذهبي اقتدار كالسيمين حصرت شيخ اكبر كالفظ وأولسي الأمسر مِنا" كُوْ أَلسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ "كَهَ كِلِعداضافَهُ رَفْعَ فَعَناهِ مقام كمطابق إس كا جواب بيه كهم ممليم كرت بين كرحفرت فين كى طرف سه بداضافه باليقين خلاف لا مقتضا الظاہر ہے لیکن خلاف مقتضا الحال ہر گزنہیں ہے جبکہ کلام کی بلاغت کا معیار مقتضا الحال کے مطابق مونام منفضا ظامر الحال كمطابق مونائيس حصرت في اكبركالفظ وأولى الأمر منا"

كواضافه كرنا مقتضاالحال كے مطابق إس ليے تھا كەمخاطب يعنى رسول التوليكية جوكتاب انبيس عطا فرمار ہے تھے بیددراصل قرآنی رُموز واسراراوراحکام البی کی ایک جھلکتھی جوقر آئی معارف تک المائى كى زينه اوروسيله تھى يعنى خود مقصود اصلى نہيں بلكہ مقصود اصلى تك رسائى يانے كى ذريعة تھى جس وجہ سے اُس وفت رسول الثقافیہ کی اصل تمنا اور خواہش میرے مخاطب لیعنی شخ اکبر خودمعارف قرآن پرمل کرنے کے ساتھ دوسروں کو بھی اِس کی دعوت دیے جس کی تعمیل اور اُس کے مطابق جواب إس لفظ کواضا فہ کیے بغیر ممکن نہیں تھا ورنہ کلام مقتضا الحال کے مطابق نہ ہوتا کیوں کہ قرآ فی معارف کی بنیادی طور پرتین قسمیں ہیں: مراقتم: الله تعالی کی طرف سے اُن کا ثبوت ہے اِس حیثیت سے اُنہیں سکیم کرنے اور اُن پر ايمان لانے كامطالبه ب حس كالتيل كے ليے 'السّمع وَالطّاعَةُ لِلْهِ" كَهِنالازم تفاجوكها كيا۔ وومرى سم : \_رسول التعليقية كي طرف \_ ان كانفاذ ب إلى حيثيت سے أنبين ابني عملى زندگى كا حصه بنانے كامطالبه ہے جس كي تيل كے ليے "ألسمع وَالطَّاعَةُ لِلْهِ" كَهِنالازم تفاجوكها كيا۔ تنيسري فسم: ـ قيامت تک جاري وساري نائبين رسول اورخلفاء وارثين کي تنفيذات وتضرفات كوشليم كرنے كے ساتھ أن يول كرنا ہے جس كانتيل كے ليے السّمعُ وَالطَّاعَةُ لِأَوْلِي الْأَمْرِ مِنْ " كَهِنا بَهِي ضروري تفاجوكها كيا۔ ايسے بيں شيخ اكبركابيكلام عين بلاغت ہے جوأن كے كمال عرفان كى دليل ٢٠ ـ (فَلِللهِ آجُرُهُ مَآآحُسنة بَلاغَة ،مَآآكَمَلَة مَعْرِفَةُ مَآآوسَعَهُ فَرَاسَةً حضرت الله مَرْقَدَهُ الشّرين في في من كاملين ونائبين كي اطاعت كاالتزام يبال پرلفظ وأولِي الأمْرِمِنا" كهركيا ہے كل طور برأن كے ساتھ بمكارى وموافقت كامظا بره كيا ہے اورا ہے پیٹر وُدن ہے لے کراُن تمام ہم عصر کاملین ، نائبین حضرات کی بھی تابعداری کی ہے جن کو معارف قرآنی کے حوالہ سے "او أسو الأفسر" " بونے كا رُتبه عاصل ہے جيبا إى كتاب كفس

السحاقي ميس عبديت محضد كي على الاطلاق افضليت كوبيان كرنے كے بعد كہاہے: بِذَا قَالَ سَهُلُ وَالْمُ حَقِّقُ مِثُلُنَا لِانَّا وَإِيَّاهُمْ بِمَنْزَلِ إِحْسَان فَمَنُ شَهِدَالُامُرَالَّذِي قَدُشَهِدُتُهُ يَقُولُ بِقُولِي فِي خِفَآءٍ وَإِعُلان واقعيت كى إس روشى مين لفظ و أولِي الأمرمينًا "كواضا فه كرنامقنضاء الحال عص خلاف ببين بلكه عين مقضاالحال ہے۔ خطبہ کے تیسر مے حصہ میں لفظ 'آلا مسینیة '' قابل توشیح ہے کیوں کہ گفت کے اعتبار سے اِس کے بہلا: ۔جھوٹی خواہش جو کسی انداز ہے پربنی ہو۔ دوسرا: کسی اندازے یوبنی جھوٹی خواہش کازبانی اظہار۔ تنسرا: كسى حقيقت يرمني واقعي خوابش \_ چوتھا: \_ سی واقعی خواہش کا زبانی اظہار۔ دراصل منی لینی (م،ن، ی) کے إن مرتب حروف سے ثلاثی مجرداستعال ہونے والے لفظ کی ولالت سی چیز کے اندازہ کرنے پر ہوتی ہے۔مفردات القرآن امام الراغب الاصفہانی میں ہے "المَنْيُ التَّقْدِيْرُ يُقَالُ مَنِيْ لَكَ الْمَانِيُ آيُ قَدْرَ لَكَ الْمُقَدِّرِ" اس کے بعد ثلاثی مزید فید کے مختلف ابواب سے مختلف معانی کے لیے مستعمل ہوتا ہے اوراصل کے اِس بنیادی مفہوم کی بنا برموت کو بھی مُدید کہاجا تا ہے جبکہ پیش نظر لفظ ' اُمسنیسه''باب ووته في المستعال بوكرمصدر كاصيغه باورقرينه ومقام كى دلالت كيمطابق إس سيصرف دومعنى مراد ليے جاسكتے ہيں: اول: \_حقیقت بربنی واقعی خوابش کررسول الله الله الله کی واقعی خوابش تھی کر اس کتاب کے ذربيه بشخ اكبرها الموعادم ومعارف كانفع أتفان اور إس كے واسطه سے قرآن شريف كے رموز واسرارتك رسائى بإفكاموقع دے۔

ووم: \_إن دافعي خوابش كازباني اظهار جوسيد عالم الفيلة في شيخ اكبر مع كيااور حضرت شيخ اكبر كى بيسعادت وخوش بختى قراريانى كداللد كرسول سيدعالم الله في أظهار خوابش كى شكل ميں جو تكم أن كے ذمدلگاديا أنهول نے أسے من وعن يوراكيا۔ (فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرَ الْجَزَآءِ) خطبه كي يانچوي حصه كابتدائي الفاظ 'وَمِنَ اللَّهِ ارْجُوا" عصه كابتدائي الفاظ 'وَمِنَ اللَّهِ ارْجُوا" عصه كابتدائي الفاظ 'وَمِنَ اللَّهِ ارْجُوا" عصل كار وقيَّد " تك كافلىفەرىيە ہے كداس سے متصلا قبل جب مصنف نے سلوك كے حوالدسے اپنے منصب كى طرف اشاره كيا كريس سلوك وعرفان كاسفارار بعديس سيسفر من الحق الى الخلق بالحق کے منصب پر فائز ہوں تو اس سے تطحیت کا وہمہ پیدا ہور ہاتھا جس میں نفس اُمّارہ کو دخل ہوتا ہے، الله تعالی سے غفلت ہوتی ہے اور ایک قتم کا فخر ہوتا ہے جسے کاملین پیند نہیں کرتے ہیں خاص کر حضرت مصنف رَّحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فِي إست مُدموم كيا مِفْوَحات مكيه شريف يل فرمايا م "وَكُلُ مَنْ شَطَحَ فَعَنْ غَفُلَةٍ شَطَحَ وَمَارَئَيْنَا مِنْ وَلِي ظَهَرَمِنُه شطحُ لِرُعُولَةً نَفُسِ وَهُوَوَلِيٌّ عِنْدَاللَّهُ'' اس کامفہوم بیہ ہے کہ جس نے بھی تطحیت کی ہے بے شک اُس نے عفلت سے ایسا کیا اور ہم نے نہیں دیکھا اور نہیں سُنا کسی بھی ولی سے متعلق کہ اُس سے نفس اُمّارہ کی رعونت کی وجہ سے گ ظاہر ہوا ہو، اور وہ اُس حال میں اللہ کاولی بھی ہو۔ نيزفرمات بن 'وَالشَّطَحُ زِلَّهُ الْمُحَقِّقِينَ''(١) لعنی مطلح اہل شخفیق کی لغزش ہے۔ اور إس بحث كة خريس فرمات بين: "فَالشَّطُحُ كَلِمَةٌ صَادِقَةً صَادِرَةً مِنْ رُعُولَةِ نَفْسٍ عَلَيْهَا بَقِيَّةٌ طَبْعِ تَشْهَدُ لِصَاحِبِهَا يُبْعِدُهُ مِنَ اللَّهِ فِي تِلْكَ الْحَالِ" إس كامنهوم بيه ہے كہ محط ايك واقعى بات ہوتى ہے جونفس امتارہ كى رعونت كى وجه سے صادر (١) الفتوحات المكيه،باب:195،ج:2،ص:387مطبوعه بيروت ـ

ہوتی ہے جس میں بشری نقاضے کے آٹار ہاتی ہوتے ہیں جو اُس کی ٹاپختگی پر دلیل وشاہد ہوتی ہے جوصاحب حال کو اِس حالت میں اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہے۔
ادر صفح کا جامح و مانع اور قائل فہم تعارف پیش کرتے ہوئے اِس بحث کے آغاز میں فر مایا ہے:
اکش طُخ دَعُوی فِی النّفُوسِ بِطَبْعِهَا لِبَسَقِیَّة فِیْهَا مِنْ آئے اِللّٰهُ وَیٰ کہ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اِللّٰهُ اِللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کُولُ سَادِق مِنْ عَیْسِ اَمْ وَجِد سے کی بات کا دعویٰ کرنا ہوتا ہے جس کا فلفہ فی اللّٰہ کُول بات کا بھوتا ہے جس کا فلفہ فی اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ ہوتا ہے جس کا فلفہ فی اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ کہ خیات کا دعوی کی حقیقت ہی کی جو کا کہ کہ اللّٰہ کہ اللّٰہ کہ کہ کہ کہ خیات کا دعویٰ کی حقیقت ہی کی ج

خطبہ کے اس آخری حصہ بیں مصنف نے اس وہمہ کو اس طرح و فعہ کیا ہے کہ اپنے تعبد و عاجزی کو طاہر کیا ہے کہ رحمت الی کا اُمید کے بغیریں پھر بھی تبیل ہوں فہ کورہ مقام جو جھے حاصل ہوا ہے یہ سب پھر تا تبید الی اور شریعت محمد کا تابید بیس مقید ہونے کے شرات بیں اور رحمت الی کی طرف سے دفع تو ہم الی کی طرف سے دفع تو ہم کا بیا نداز اس کے الفاظ سے طاہر ہے کہ جملہ و وحشر و افیا کی مورقیہ "کو لفظ 'آن اکو ن مِحسن ایک کا بیا نداز اس کے الفاظ سے طاہر ہے کہ جملہ و وحشر و افیا کی محرفت جانے بیں کہ سالک کا اپنے کہ کی کمال کے ساتھ تکلم کرنے بیں اگر فقر واحتیاح کا اظہار بھی معرفت جانے بیں کہ سالک کا اپنے کسی کمال کے ساتھ تکلم کرنے بیں اگر فقر واحتیاح کا اظہار بھی شامل ہودہ محطیت کے دمرہ بیل تیں کہ الی اِصیلیہ و یَدُولُ کَ عَنْهُ دَالِكَ الزَّ هُو اللَّذِي کَانَ اَلٰو وَلَا اللَّهِ مُنْ اللَّذِي کُانَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّذِي کَانَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ کَانَ یَصُولُ لَ بِهِ ''(۲)

<sup>(</sup>١) الفتوحات المكية، باب 195، ج:2، ص:387 مطبوعه بيروت \_

<sup>(</sup>٢) الفتوحات المكية، ج:2،ص:388، باب:195 ، مطبوعه بيروت.

خطبہ کے پانچویں حصے کے اِس مجموعی مقصد کےعلاوہ اِس کےلفظ''و قید'' سےخاص مقصد یہ جمی 🖟 ے کہ شریعتِ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ وانتسلیم کی قید میں مقید زندگی گزار ناا گرچہ کمال ہے،مقصدِ حیات ہے اور سعادت اُبکہ کی کے موجب ہے تاہم خود کو اِس رُتے پر پہنچانے کے بعددوسروں کو شریعت مقدسہ کی قید میں لانے کی کوشش کرنا نورعلی نور ہے بلکہ نورالانوار ہے اور قابلِ رشک سعادت ہے۔ اِس فلسفہ کے مطابق حدیث شریف میں آیاہے: "'وَمُعَلِّمُ النَّاسِ الْخَيْرَ يَسْتَغُفِرُلَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحِيْتَانِ فِي قَعرَ الْمَآءِ"(١) خودکوشر لیت کی قید میں مقید کرنے کے بعددوسروں کو اس کی قید میں لانے کی تعلیم وتربیت دين والے كے ليے ہر شے استغفار كرتى ہے يہاں تك كسمندركى كرائى ميں محيلياں بھى۔ جَبَديها ل بركلام سابق لينى خطبه كے چوتھ حصہ كالفاظ 'فَ مَا ٱلْقِي إِلَّا مَا يُلُقِي إِلَى وَلَا ٱنْزِلُ فِي هَا ذَا الْمَسْطُور إِلَّا مَا يُنزَلُ بِهِ عَلَى وَلَسْتُ بِنَبِي وَلَارَسُولٍ "سے لے كرة فرتك جوكها ہے وہ اِن کی عظمتِ شان کا اظہار ہے جو تطحیت سے خالی ہیں ہے۔ خطبه كتيسر \_ حصر ميل لفظ "أن يَجْ عَلَنِي مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ سُلُطَانَ " بھی قابل توشیح ہے جس کی تفصیل اِس طرح ہے کہ شیطان جاہے جنی ہویا آئی اللدنتالي كے إسم مُظِّل كامظهر مونے كى وجہ سے ہرطرف سے انسان پرحملہ كرنے ،أس كے پاس آنے اور اُسے گراہ کرنے کی طافت رکھتاہے گران انسانوں کے پاس جانے سے عاجز اور اُنہیں مراہ کرنے سے قاصر ہے جو ہمہ وقت اپنی ہمدتن بندگی کی حیثیت لینی محتاج علی الاطلاق اور الله نعالي كے عتاج اليه على الاطلاق ہونے كے تصور ميں ہوتے ہيں۔جس كے منتبج ميں أن كى قوت فكرى اين سفليت اورمختاج على الاطلاق موني يريفين ركھنے كين وفت الله تعالى كى فوقيت اورمختاج اليهلى الاطلاق ہونے پر يقين رکھنے كى حركت ميں مصروف ہوتى ہے اور قوت عملى بھى قوت الکی کی اس دو محکمت کی تالع ہوتی ہے اور بیر کت اینے جملہ لواز مات کے ساتھ مقصر (١) مشكوة شريف، كتاب العلم،ص:31،مطبوعه نورمحمداصح المطابع\_

حیات اورعباوت سے عبارت ہے۔ اِسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شیطان کے تسلط سے محفوظ میرے تراردیتے ہوئے فرمایا:

('اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِم مُسلطنٌ ''(۱)

('اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِم مُسلطنٌ ''(۱)

('لَا تِیبَنَّهُم مِّنْ بَیْنِ اَیْدِیْهِم وَمِنْ خَلْفِهِم وَعَنْ اَیْمَانِهِم وَعَنْ شَمَآئِلِهِم وَلَا تَجِدُ اَکْفُوهُم شَکْوِیْنَ ''(۱)

('لَا تِیبَنَّهُم شَکْوِیْنَ ''(۱)

شیطان کومعلوم تھا کہ عباد گلسین کہلائے والے بیہ بندے ہمہ جہت محفوظ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ شیطان کومعلوم تھا کہ عباد گلسین کہلائے والے بیہ بندے ہمہ جہت محفوظ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ عبائے کے وہ بیان اور میرے لیے ممنوع ہیں جس وجہ سے صاف کہدیا کہ:

("اِلَاعِبَادَكَ وَنَهُمُ الْمُخْلَصِیْنَ ''(۳)

("اِلْاعِبَادَكَ وَنَهُمُ الْمُخْلَصِیْنَ ''(۳)

قرآن وسند بین انسانیت کے اس رُتِے پر فائز حضرات کی جھٹی فضیلت بیان ہوئی ہے۔

ہے اُس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی کیوں کہ حقیقت میں بہی حضرات مقصد حیات کی سخیل کرنے والے اور فحر انسانیت کہلانے کے قابل ہوتے ہیں اِن کے درجات اگر چہ مختلف ہیں تاہم کسی درجہ کی خصوصیت سے قطع نظر اِس باب میں داخلہ اور مابہ الاشتراک کے اِس شرف سے مشرف ہونا میں شیطانی تسلط سے محفوظ ہونے کی ضانت ہے جس کے مطابق حضرت شخ اکبرز نے منہ اللہ نعالی علیہ نے اِس کا حاصل نہ ہونا میں مردی نہیں ہونا کی جوزت شخ اکبرز کے مائلین کو پہلے سے اِس کا حاصل نہ ہونا کی ضروری نہیں ہے تا کہ حضرت شخ اکبرکا اِس سے قبل رُشِر خلصین سے بعید ہونے کا مغالطہ پیدا ہو میں سے بہلے اُس کے مردی تھینے اس کا حاصل نہ ہونا کی سنکے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کیوں کہ رہے کتاب حضرت شخ اکبرکی آخری تھنیف ہے جبکہ اِس سے لیے اُس کے ایس ایسا ہرگز نہیں ہے کیوں کہ رہے کتاب حضرت شخ اکبرکی آخری تھنیف ہے جبکہ اِس سے لیے آئ کی معارف اور تقذیر کے اسرار سے لیے آئ کی معارف اور تقذیر کے اسرار سے ایسان کی ہوئی کتابوں کے مندر جات ایسے تھائتی ومعارف اور تقذیر کے اسرار سے ایسان کے ہاتھ کی تھی ہوئی کتابوں کے مندر جات ایسے تھائتی ومعارف اور تقذیر کے اسرار سے ایسان کی ہوئی کتابوں کے مندر جات ایسے تھائتی ومعارف اور تقذیر کے اسرار سے ایسان کی ہوئی کتابوں کے مندر جات ایسے تھائتی ومعارف اور تقذیر کے اسرار سے ایسان کی ہوئی کتابوں کے مندر جات ایسے تھائتی ومعارف اور تقذیر کے اسرار سے ایسان کیابوں کے مندر جات ایسے تھائتی و معارف اور تقذیر کے اسرار سے اس کے اس کو تعرف کیابوں کے مندر جات ایسان کیابوں کے مندر جات ہے تھائیں کیابوں کے مندر جات ایسان کیابوں کے مندر جات ہے تھائیں کیابوں کے مندر جات ایسان کیابوں کے مندر جات ہے تھائیں کو تعرف کیابوں کے مندر جات ہے تھائیں کیابوں کے مندر جات ہے تھائی کیابوں کے مندر جات ہے تھائیں کیابوں کے مندر جات ہے تھائیں کیابوں کے تعرف کیابوں کیابوں کیابوں کے تعرف کیابوں کے تعرف کیابوں کیابوں کے تعرف کیابوں کیابوں کیابوں کیابوں کیابوں کیابوں کے تعرف کیابوں کیابوں کیابوں ک

<sup>(</sup>١) الحجر:42.

<sup>(</sup>٢) الاعراف: 17:

<sup>(</sup>٣) الحمر:40\_

图2/1697/2016到20169/20169 کے کرالہیات کے ایسے گونا گوں رموز پرمشمل ہیں جو اِس رُہے پر فائز ہوئے بغیرممکن نہیں ہیں اس کے علاوہ بیتا تر کہ اللہ تعالی سے جس چیز کا سوال کیا جاتا ہے وہ پہلے سے حاصل نہیں ہوتی قیاس مع الفارق كا نتيجه ہے كەردەمانىيت كو مادىت پر قياس كر كے ايبا تصور بيدا كيا جا تاہے جس كو بناء الغلط على الغلط كما جائے تو غلط ند موكا كيول كر آن وسندت كے مطابق الله سے سوال كرنا ، بخشش ما نگنااوراستغفار کرنامستفل فرائض کے زمرہ میں شامل ہے عام اِس سے کہ سوال کیے جانے والی چیز بہلے سے حاصل ہو بانہ ہو۔ اِی طرح استغفار کرنے والا گناہ گار ہو بانہ ہو، حدیث شریف میں آیا ہے اللہ کے حبیب سید عالم اللہ سب سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے جبکہ معصوم ہونے کی بناء پر کناه گار ہونے کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر حضرت شخ اکبر کا شیطان سے محفوظ ہونے کے اِس مقام پر فائز ہوتے ہوئے ایسے سوال کرنے میں کون سااستبعاد ہے۔ خطبه كتيسر عصم كالفاظ وآن يَخْصَيني فِي جَمِيعِ مَايَرُقُمهُ بَنَانِي "سے لكر"و يَنْطُوى عَلَيْهِ جَنَانِي " تك تيون الفاظ مِن قابل توضيح بين جس كي تفصيل إس طرح هے كمانسان كا معد خلام سعة جو قابل و كركام وجود ميس آتے بيل بنيادى طور برأن كى جارصور تيل بوسكتى بيل: وجود عيني جس كووجو دخار بي بهي كهاجا تاب جيساانساني باتھوں سے وجود بيل آنے والاكوئي مل-وجود دوین جس کی بعض صورتوں کو کلام تفسی بھی کہا جاتا ہے جبیا ظاہر کیے جانے سے پہلے دل میں موجودعقیدہ۔إس طرح كسى مدّ عاكو ثابت كرنے سے بہلے دل میں موجود دليل اور فكر ونظر جس كووجود دونى مديسوااور يجيب كهاجاسكا وجود كالمى جس كود جودلساني بهي كهاجا تاب جبيابولت وقت وجود مين آف والاكلام وجود كما في جبيها لكصة وفت وجود مين آنے والے مضامين -ہرسلیم الفطرت انسان کی بیخواہش ہوتی ہے کہ میرے دخل عمل سے وجود پانے والا ہر کل علطی سے محفوظ ہوا درسلیم الفطرت ہونے کے کمال کے ساتھ قوت فکری عملی کومنشاء مولی ﷺ وعم نوالہ کے

مطابق صرف کرنے والے کاملین کی ریخواہش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔اُصول فطرت کے اِس تقاضے کے مطابق حضرت شیخ اکبرنے پیش نظرعبارت میں ہراعتبارے خودکوعصمتِ الہی کے ساتھ مختل کیے جانے کا سوال کیا ہے کہ جو چھوجو دِ کتابی میں اور اس میں جھے اپنی عصمت کے ساتھ فاص کرے کہ جہاں پر بھی میرے ہاتھ سے لکھ کروجود میں کوئی چیز آجائے اُس میں میرے کل کی ا حيثيت القاء ستوحي كيسوااور يحصنهو سوال کابیرصد فرکوره عبارت کے حصہ فینی جسمینے مایر قمه بنانی "میں آگیا ہے جبكه عبارت كحصه وينطق به لسانى "منسوال كادوسراحصه ين كام كاشك مين وجودين آنے والے ہمضمون کوعصمت البی حاصل ہونے کاسوال آگیا ہے جبکہ عبارت کے حصہ و ینطوی عَلَيْهِ جِنَانِي "ميں سوال كاتيسرا حصه يعني وجود ويني كي شكل ميں يائے جانے والے ہمضمون كو عصمت اللي حاصل ہونے كاسوال أحميا ہے جبكہ وجود خارجی إن نتیوں كے تالع اور ان كی فرع ا ہے کیوں کہ وجود کتانی، وجود کلای اور وجود وہ فی ظرف خارج میں محقق ہونے کے بعد ہی وجود عینی خطبه کے اس تنبرے حصہ میں لفظ اس الإلقاء السبوجي "سے لے کرلفظ الا التاليد الباغيتصامي "كسبيطارون الفاظ مي قابل توضي بين جس كاتفسيل إس طرح ب كالفظ إلقاء شريعت وطريقت دونون كى زبانون من الهام كمترادف باوربيلفظ يهان ير 'أكسبوحي' والى صفت كے ساتھ موصوف واقع مواہم جبكد لفظ وسترى منسوب ہے بسبوح كى طرف جواللد تعالى كے اسما مصفاتی میں سے ہے اور لسانی اعتبار سے بہی حال لفظ 'آلسَفُ ت الرو وجی ''كابھی الماس الفظاد السنفية "موصوف واقع بواسم المسوب السروري "كالسروري "لىفىت"، كى كالك خاص مى بى مى كى كرف واسلى كالعاب دان شامل موتا بىكن الله المارية بت كريمه وَلَفَ خُتُ فِيْهِ مِنْ رُوْجِي "(۱) كے حاصل مضمون كى ايك جھلك مراد ہے

(١) الحجر:29\_

جس سے أس چيز كوانتيازى وجودل جاتا ہے جس ميں لفنخ كياجاتا ہے اور لفظ "فيي الروّ ح النّفسِيّ" جھی موصوف وصفت کا مجموعہ مرتب ہوجانے کے بعد نفث کے ساتھ متعلق ہے اور لفظ ' رُوع '' 🖫 انسانی روح کی قبلی حیثیت سے عبارت ہے جونفسِ مطمئنہ اورنفس لوً امہ سے نظر مطلق نفس انسانی ا كساته وتخص بالعن الساني" مِن حَيْثُ إِنَّهَ اللَّهُ الْمُسَانِيُّ "إِلَيناء برمتن كَلفظ "أكنفسي" برآيا بوالف، لام عبد كي بي جومعبود في الترف لين نفس انساني كي سوااور يه تہیں ہاورلفظ 'بالتائید' 'میں ترف' با "تلبس کامفہوم دیتے ہوئے نفث کے ساتھ متعلق ہے جس سے حاصلِ مقصد تفث روحی کا اللہ تعالیٰ کے اِسم 'عَاصِم '' کا مقتضاء ہونے کا سوال کرنا ہے ير تخصيص إس ليے كمراس كے بغير محض نفث روى عام ہے جواللد تعالیٰ كے اسم 'السطّار'' كامقضاء بھی ہوسکتا ہے۔جیسااللہ تعالی نے فرمایا: "كَذَٰلِكَ نَسُلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجُرِمِينَ"(١) كتاب كالفاظ 'حُتى أَكُونَ مُتَرْجِمًا لامُتَحَكِّمًا "بربظام ربياعتراض كياجاسكا ہے کہ کسی کتاب کے مترجم ہونے سے مقصداور ترجمہ کی حقیقت اِس کے سوااور پھی ہیں ہے کہاصل کے معانی کوان کے جملہ لواز مات و نقاضوں کے مطابق دوسری زبان میں منتقل کیا جائے لیتن 'اِبدُال النَّهَاظِ الْآصَلِ بِٱلْفَاظِ اللِّسَانِ الْآخِرِ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَهَا "جَبَدِ حضرت شَخْ اكبركوالفاظ ومعانى ك مجموعه بيكتاب الله كرسول سيد عالم اليسلة في عطافر مائى ب جبيا مذكوره الفاظ أر أنيت رَسُولَ اللُّهِ وَيُنْكِيْرُ وَبِيَدِهِ وَيُنْكِيْرُ كِتَابَ فَقَالَ لِى هَاذَا كِتَابَ فُصُوصِ الْحِكَمِ خُذُهُ وَاخُرُجُ بِهِ اِلَى السنساس "سے واضح ہے تو چرمترجم ہونے سے کیا مقصد ہے؟ اِس کاجواب بھے کے لیے مندرجہ ذیل حقائق کو بھنے کی ضرورت ہے: نه صرف حضرت شیخ اکبرمی الدین ابن عربی اور اُن کی بیتصنیف بلکه جمله خلائق جس اندازادرجس ترتبب سے وجود میں آرہے ہیں اورجس کی زبان قلم سے یا جس کے کسب ومل (١) الحجر:12\_

یر بھی مرتب ہورہے ہیں بیرسب چھ بلا کم وکاست اِی طرح مرتبه ازل میں اللہ تعالیٰ کے حضور موجود تنظي جن كوبعض ابل علم نے حضور علمی سے تعبیر كيا بعض نے صورِ علميد سے بعض نے مثلِ افلاطونیہ سے اور بعض نے انہیں اعیانِ ثابتہ کہا ، سوج وفکر سب کی مختلف ہیں تا ہم اللہ تعالیٰ کے إن از لی معلومات سے انکار کسی کو بھی نہیں ہے انکار کی مجال ہی کیا جبکہ علم ہمیشہ معلوم كا تالع بوتايے جب معلوم نه ہوگا تو پھراُس كاعلم كہاں سے آئے گا؟ حالال كه جمله خلائق معلق اللدتعالى كومم أزلى م جس كى ابتداء ب ندانتهاء حدوث ب ندز دال \_ 🚺 کائنات ہے متعلق قضاوقد راور تقذیرِ الہی کی بنیاد بھی بہی حضور علمی ہے کیوں کہ اعیان ثابتدكے إس حضور علمی كے بغير علم البی كا تضور بيس ہوگا اور علم البی كے بغير اراد و البی كا تضور منہیں ہوگا کیوں کہ اراد وعلم کا تا ہے ہوتا ہے جب متبوع اور اصل نہیں تو پھر تا ہے وفرع کے وجود كاكيا تصور ہوسكتا ہے، جب اراد و البي نہيں ہوگا تو پھر قضا وقد ركى شكل ميں اللہ تعالیٰ كی صفت فعلى كاكيا تضور موكا كيونكه نفترير الهي كي حقيقت صفت فعلى كيسوااور يجهيس ب جبكه الله تعالى كابركام برصفت فعلى اور تقذير الى كى برشكل أس كاراده كتالع بجيها فرمايا: "فَعَّالُ لِّمَا يُرِيُّدُ" (١) أسے كرنے والا ہے جس كااراده كرتا ہے۔ نيزفرمايا: 'إِنَّمَآاَمُرُهُ إِذَا اَرَادَشَيْعًا أَنْ يُقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ '(٢) اس کا کام تو بی ہے کہ جب کسی چیز کوچا ہے تواس سے فرمائے ہوجاوہ فور أبوجاتی ہے۔ جب قضاوقدرکا تصوربیس موگا تو پھرار بعدعناصر کے اس عالم ناسوت کی موجودہ تفصیل کا كياتصور موكا حالال كدريسب يحملقدريسابل كما تحت بدالله تعالى فرمايا: (١) البروج:16\_

(٢) ياس:82.

@ حضرت شیخ اکبرفنافی الله کے رہے پرفائز کاملین کے زمرہ میں شامل ہیں اور اِس رہے ير فائز حضرات اينے ظاہر وباطن سميت ہر قول ومل اور ہر ارادے کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب كرتے بيں جووحدة الوجود كے حقيقى عقيدہ كاثمر ہے۔ إسى كے مطابق شيخ عبدالقادر جيلاني نے فرمايا: "يَا مُشُرِكًا بِرَبِّهٖ فِي بَاطِنِهِ بِنَفْسِهِ وَفِي ظَاهِرِهِ بِخَلْقِهِ وَفِي عَمَلِهِ بِإِرَادتِهِ"(١) جس سے مقصد رہے کہ جو تفس اپ نفس کودخل دیتا ہے اگر چددوسروں سے پوشیدہ ہو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے اور حقیقت کی زبان میں مشرِک کہلاتا ہے، اِسی طرح جو مخض اینے ظاہری احوال وکر داراور وجود میں اینے اعضاء کا دخل سمجھتا ہے،ان کے وجو دکومؤ ثر کہتا ہاورا پی حرکات وسکنات کوأن کی طرف منسوب کرتاہے وہ بھی اللدتعالی کے ساتھ شریک کرتاہے كرحقيقت كى زبان ميس مشرك كهلاتا ب،إى طرح جوهض اييز كسى عمل كواسيخ اراده كى طرف منسوب مجھتا ہے کہ بیں نے ارادہ کرکے میرکام کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتا ہے کہ حقیقت کی زبان میں مشرک کہلاتا ہے اور شرک سے محفوظ ہوکر موحد کہلانے کے قابل تب ہوسکتا ہے جب اپنے ظاہر وباطن اور اپنے ہر قول و مل کو مختلف اساء اللہ کے مظاہر مجھ کر إن سب کی طرف بشت كرك صرف ايك ذات وحده لاشريك كوهيقى مؤثر منجهاء أسيكوا بني توجد كامركز بنائ اورأسي كو بلاشركت غيرموجود عققى موني برجزم ويقين كرب بيسب يهداس ليكدابل كشف اوركاملين كے نزديك إخلاص كى نہايت وكمال بيہ ہے كه بارى تعالى كے اساء وصفات سے بھى قطع نظر كر كے صرف ذات بحت كي طرف متوجه و جائے \_جيرافر مايا كيا ہے: "كُمَّالُ الْإِنْحَلاصِ نَفْيُ الصَّفَاتِ" (٢) كاملين كے إس رُتے ہے متعلق حضرت پيران پيرشخ عبدالقادر جبيلاني نے مستقل مقال (١) فتوح الغيب، مقاله نمبر:63\_ (٢) منازل السائرين،ص:305، مطبوعه منشورات بيدارقم ايران.

التُونَ قَالاَ بَهِ اللَّهِ عَالاَ بَهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَيْمِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِمِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

''ضَاقَ بِى الْآمُرُ يَوْمًا فَتَحَرَّكَتِ النَّفُسُ تَحْتَ حَمْلِهَا وَطَلَبَتِ الرَّاحَةَ وَالْمَخْرَجَ وَالْفَرَجَ فَقِيْلَ لِى مَاذَا تُرِينُهُ فَقُلْتُ ارِيْهُ مَوْتَالَا حَيْوةَ فِيهَا وَحَيْوةً لَا مَوْتَ فِيهَا فَقِيْلَ لِى مَالُمَوْتُ الَّذِي لَاحَيْوةَ فِيهِ وَمَالُحَيْوةُ الَّتِي لَامَوْتَ فِيهَا مَوْتِي عَنْ جِنْسِي مِنَ الْحَلْقِ قَلاارَاهُمُ فِي الطَّرِ قُللتُ الْمَوْتُ الَّذِي لَاحَيْوةَ فِيهِ مَوْتِي عَنْ جِنْسِي مِنَ الْخَلْقِ قَلاارَاهُمُ فِي الطَّرِ قُللتُ الْمَوْتُ اللَّذِي لَاحَيْوةَ فِيهِ مَوْتِي عَنْ جِنْسِي مِنَ الْخَلْقِ قَلاارَاهُمُ فِي الطَّرِ وَالنَّهُ عِوْمَ وَتِي عَنْ نَفْسِي وَهَوَائِي وَإِرَادَتِي وَمُنَائِي فِي كُولَاكَ وَالْاَوْجَةُ وَامَّالُحَيْوةُ الَّتِي لَامَوْتَ فِيهَا فَحَيَاتِي بِفِعُلِ وَالنَّهُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ وَلَاوُجَةُ وَامَّالُحَيْوةُ الَّتِي لَامَوْتَ فِيهَا فَحَيَاتِي بِفِعُلِ وَلِكَ وَلَاوَجُهُ وَالْمَوْتُ فِي لَاكَ وَجُودِي مَعَهُ فَكَانَتُ هَلِهِ الْإِرَادَةُ لَكَ الْمَوْتَ فِيهَا فَحَيَاتِي بِفِعُلِ رَبِّي وَلَاقَةً وَلَاكَ وَجُودِي مَعَهُ فَكَانَتُ هَلَهُ الْإِرَادَةُ لَهُ الْمَوْتَ فِيهُا فَحَيَاتِي بِفِعُلِ وَلَاقَ وَلَا لَعُلُولُ وَجُودِي مَعَهُ فَكَانَتُ هَلَاهُ الْإِرَادَةُ وَلَاكَ وَجُودِي مَعَهُ فَكَانَتُ هَلِهِ الْإِرَادَةُ وَلَالَمُ وَلَالَ وَجُودِي مَعَهُ فَكَانَتُ هَلِهِ الْإِرَادَةُ اللّهُ وَلَا الْمُولُولُ الْمَوْتِ فِي الْمَعْلِقُولِ الْمُعْمُولِ الْفَقِ الْمُعَلِيقِهُ الْمَوْتِ وَلَا مَوْتُ فِي مُعَلِيقًا فَعَلَى الْمَالُولُولُولُ الْعَلَامُ الْمَالِولُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْرِقِي مُعَلِيقًا فَعَلَى الْمُعْلِيقِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُعُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُعْرِقُ الْمُعُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ ا

اس کا حاصل مفہوم ہیہ کہ ایک دن کی کام نے جھے تک کیا پھر نفس اُس کے بو جھ تلے مرکت کرنے لگا اور اُس سے آرام پانے ، خلاصی پانے کے ساتھ آسائش کی طرف مائل ہونے لگا پھر جھے سے کہا گیا کہ نو کیا چاہتا ہے؟ ہیں نے کہا کہ ایسی موت چاہتا ہوں جس میں حیات نہیں ہے اور ایسی حیات چاہتا ہوں جس میں موت نہیں ہے۔ پھر جھے سے کہا گیا ہے کہ وہ کون سی موت ہے جس میں حیات نہیں اور وہ کون سی حیات بھر ہم ہے جس میں موت نہیں اور وہ کون سی حیات اس نہیں ہے وہ میرام رنا ہے ہے جس میں موت نہیں ہے وہ میرام رنا ہے اپنے ہم جنس میسی موت نہیں؟ میں نے کہاوہ موت جس میں حیات نہیں ہے وہ میرام رنا ہے اپنے ہم جنس میسی موت نہیں کیا تھا اور آخرت اپنے ہم جنس میسی خلوق سے کہ اُنہیں نفع ونقصان میں نہ دیکھوں اور میرام رنا ہے اپنے نفس سے ، اپنی خواہش سے ، اپنی آرز و سے دُنیا سے متعلق اور آخرت

(١) فتوح الغيب،مقاله نمبر:64\_

第一名版图 2 图 图 图 图 2 图 图 2 图 图 2 图 图 2 图 图 2 图 图 2 图 图 2 图 图 2 图 图 2 图 图 2 图 图 2 图 图 2 图 图 2 图 图 2 图 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 图 2 سے متعلق کہ اِن میں سے کسی میں بھی زندہ نہر ہوں اور اِن میں سے کسی ایک میں بھی نہ یا یا جاول اور وہ حیات جس میں موت نہیں ہے وہ میر اجینا ہے اسپنے رب کے قعل سے درال حال کدأس میں میراوجودنہ ہواور اپنے رب کے قعل میں مرنا میرا اُس کے ساتھ میری موجودگی ہے پھرمیرابیارادہ عمر بھرکے اُن تمام ارادوں سے زیادہ تقیس ثابت ہواجو ہوش سنجا لئے کے بعد میں نے کیا ہے۔ حضرت کا بیکلام فنافی الله کی لذتوں کا جامع مظہر ہے جس میں پہنچ کر انسان کامل اپنی وات کوذات الی میں، اپنی صفات کوصفات الی میں ادراینے افعال کوافعال الی میں فنا کر دیتا ہے جس کے نتیج میں اپنی ذات کی تعبیر ذات البی سے اور اپنی صفات کی تعبیر صفات البی سے اور اپنے افعال کی تعبیرافعال البی سے کرنے لگتا ہے جوسلوک کے اسفار اربعہ میں سے دوسر مے سفر لینی سفو المن المحق السي المحق بالحق مين كم بوجائ كامقام م جس مين خودي نبين بلكرسالك ك توت فکری پر بے خودی اور وارنگی اور اربعہ عناصر کے اس عالم ناسوت سے لاشعوری کا غلبہ ہوتاہے۔حضرت منصور طلاح نے اسی مقام کی بےخودی کے عالم میں کہا تھا؟ أنْتَ الْمُنَزَّةُ عَنْ نَقْصٍ وَعَنْ شَيْنٍ حَساشاى عَنْ إِثْبَاتِ إِثْنِينِ بَيْسِنِسَى وَبَيْسَنَكَ إِلِّسَى يُسنَسَازِعُنِي فَارُفَع بِلُطُفِكَ إِنَّى مِنَ الْبَيْنِ (١) إسلام كے إن مسلمات كو بحصے كے بعد پیش نظراعتراض كاجواب آب بى آسان موجاتا ہے کیوں کہ اللہ کے رسول سید عالم اللہ نے شخ اکبرکوجو کتاب دی تھی وہ فصوص الحکم شریف کی موجورہ شکل اور الفاظ ومعانی کا بہی مجموعہ مرکب تھاجس کے معانی ومضابین بھی خودشخ اکبر کے ہیں اوران پردلالت و الميم كے ليے استعال كيے جانے والے الفاظ بھي شخ كے اپنے ہيں ترجمہ كايہاں پرکوئی تصور ہی جہا کی حقیقی ترجمہ ہواس کے باوجود مصنف کا خودکومتر جم کہنا مجاز اور تشہیہ (١) الحكمة المتعاليه في الاسفار الاربعه، ج: 1،ص:132\_

کے سوااور پھینیں ہے جس ہے اُن کا مقصد ریہ بنانا ہے کہ جیسائسی کتاب کا مترجم اُس کا تالع ہوتا ہے اور اُسکے موجد کے مقاصد کو بہتے لواز مات وتقاضوں کے ترجمہ دالی زبان کی طرف منتقل کرنے کے سوااور پھی ہیں کرتا ویہا میں بھی اصل کے انتاع کے سوااور پھی ہیں جا ہتا جبکہ اصل کتاب کے موجدا در إس كاحقيقي فاعل خدا وندمتعال ﷺ وَعُمَّ نواله كے سواكوئي اور نہيں ہے جبيها فرمايا: "وَاللُّهُ خَلَقَكُمُ وَمَاتَعُمَلُونَ"(١) اورالله بى تمهارااورتمهار كمل كاخالق ہے۔ إن كعلاوه بيجواب بهى دياجاسكتاب كمرتجمه كامفهوم برجكه بين أنسدال الفاط الأصل بِألْفَاظِ اللِّسَانِ الآخرِ الَّتِي تَقُومُ مَقَامَهَا "كَيْلِي وَتَا بلكريه إلى كاصرف عرفي مفہوم ہے جوعرف عام میں مشہور ومنعارف ہے جبکہ حقیقت میں اِس کے اور بھی متعدد معانی پائے جاتے ہیں اور جولفظ عرفی مفہوم میں مشہور ہوضروری نہیں ہے کہ وہ ہرجگہ اُسی مفہوم میں مستعمل ہو الکی بلکہ بھی کنوی مفہوم میں بھی استنمال ہوتا ہے۔ یہاں پرابیا ہی ہے کہ "پیغام رسانی" کے مفہوم میں استعال ہواہے اِس کی ممل تفصیل اِس طرح ہے کہ عربی زبان کا پیلفظ علم تصریف کے مطابق رباعی محرد لین باب 'فعُلَلَة ' سے درج ذیل معانی کے لیے استعال ہوتا ہے؟ ال كسى چيزى حقيقت بتانے اور اصليت ظاہر كرنے كے ليے، جيسا المقامات الحرير بياس ہے: "وَ أَحُلُ مُتَرجَمَةً" (٢) 🕜 کسی کے کوائف اورسوائے بیان کرنا جیسا کہاجاتا ہے (ترجمۃ الشخین ہرجمۃ الخلفاء الراشدين برتر جمه إمام ابوحنيفه ما ترجمه خواجه عين الدين حسن) 🕝 کسی مسئلہ یا کسی بھی صورت علمیہ کوخاص عنوان دینا جبیباامام بخاری نے سیج ابنخاری میں این سوج کے مطابق ہرمسکلہ کو خاص عنوان سے تعبیر کیا ہے جو بخاری کے تراجم ابواب کے (١) الصافات:96

## Marfat.com

(٢) المقامات المحريرية، نمبر: 41، مطبوعه دار الطباعة المكيه سوريا\_

إلى كے بعد ب: "فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ" (٢)

المسكون ياكس كلام كي تشري وتوضيح كرنا إسى كے مطابق الافضاح في فقهد اللغة بيس لكها

4

"تُرجَمَ فُلانُ كَلامَهُ إِذَا أَوْضَحَهُ وَبَيْنَهُ" (٣)

بى چيزالمصاح المنير ميں بھی تنبيب کی تغيیر کے ساتھ اِس طرح لکھی ہے:

(١) عيني على البخاري، ج: 1،ص:85، مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت.

(۲) ہخاری باب کیف کان ہدء الوحی، ج: 1،ص: 2۔

(٣) الافضاح في فقهه اللغة الماده (ت،ر،ج،م)\_

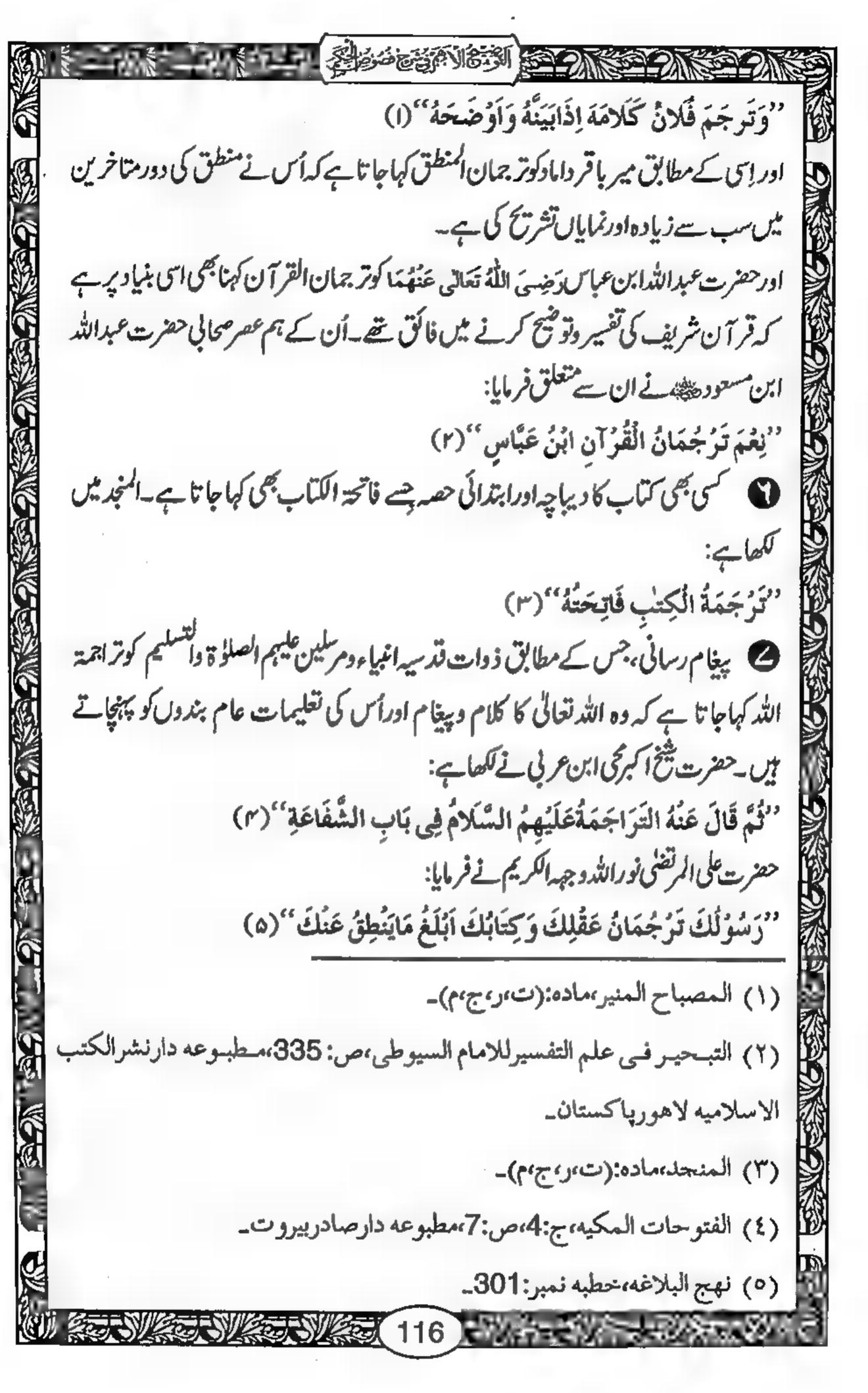

حضرت يَنْ اكبرك إلى بيشِ نظرعبارت منترج مالامتكركما "مين رجمه كاين آخر الذكر مفہوم" بيغام بينيانا" متعين ہے لہذا مذكورہ اشتباہ كا قطعاً كوئى مصرف نہيں رہتا۔ إس كے مطابق عبارة "حَتْى أكُون مُتَرْجِمُ الأمُتَحَكِّمًا "عصصرت شَيْخ كامقصديه وكاكه إس كتاب كے مضامين وجاكم جواللہ نعالی كی طرف سے ميرے دل پر القاموئے ہيں ميں إن كے مطابق الفاظ استعال كرنے سے سوا پھھاور بيس جا ہتا اور بيت ہي ممكن ہوگا جب اول سے آخر تك عصمتِ اللي مير ميشامل حال ہو۔ باقی رہا ہے تصور کہ جب کتاب اِن کی اپنی آگھی ہوئی ہے ،اعیان ٹابتہ کی حصہ ہے اور قضا وقد ر کے ماتحت ہے تو پھر نفزریہ کے دوسرے معاملات کی طرح اپنے وقت پر ظاہر ہونا ہی تھا۔ایسے میں اللہ كرسول سيرعام المعلقة كاطرف سانين عم دينا اور ﴿ هَا ذَا كِتَاب فَصُوصُ الْحِكُم خُذَهُ وَاخُورَ جُهِ إِلَى النَّاسِ ﴾ كفرمان صادركر\_فكاكيا فلفه وسكما ب إس كاجواب بيه بكرنفتر رالى كى دوسمين بين؛ مراقتم: معنّ يعني سي شرط كے ساتھ مشروط اور سي غارجي مل پر موقوف\_ دوسرى فتم: مبرم يعنى يكطرف فيصله حضرت بن البركم باتھ مے وجود میں آنے والی اس كتاب كاتعلق تفزير كى بہل متم كے ساته تفاجس كے مطابق اللہ كرسول سيد عالم الله كى طرف سے ملنے والا بيتم بھى تفزير كا حصه ہے مین تقدرین ایسائی تھا اس کے علاوہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول سیر عالم اللہ کے ہاتھ سے حضرت في اكبركو ملنے ميں كتاب كى عظمت كائجى اظہار ہے كد إسے لكھنے ميں سيد عالم الله كا كام خطبه كتير مع حصد كالفاظ" لَيَتَ حَقَقَ مَنْ يَقِفْ عَلَيْ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ وَ أصُبِ حابِ القُلُوبِ "سے لے كرافظ" يَد خيلها التّلبينس" تك كا عاصل مضمون بهى بمع چند مندرجات کے قابل توشی ہے جس کی تفصیل اِس طرح ہے کہ لفظ و تحقق " مجھی لازم استعال ہوتا ا

القرین الا المینان کرنے ہیں متعدی لا زم ہونے کی صورت میں ثبوت کے معنی میں ہوتا ہے اور متعدی ہونے کی صورت میں ثبوت کے معنی میں ہوتا ہے اور متعدی ہونے کی صورت میں ثبوت کے بھی مناسب مفہوم کے لیے استعال ہوتا کی ہونے ہیں ، اطمینان کرنے ہیلی کرنے اور یقین کرنے جیسے کسی بھی مناسب مفہوم کے لیے استعال ہوتا کی ہماں پر بھی یقین کرنے کے مفہوم میں ہے۔لفظ 'نیقف ''جووقوف سے ہاوروقوف کا مشہور معنی اگر چیکھ ہرنے کے ہیں تا ہم آگاہ اور مطلع ہونے کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے یہاں پر بھی استعال ہوتا ہے جو سفر اسلام کی زبان میں اسلوک کے متلف اسفار کے چاروں طبقوں کو محیط ہے جن کو صوفیاء کرام وغر فاء اسلام کی زبان میں اسفار ار بعد کہا جا تا ہے۔جو مندرجہ ذیل تر ثیب سے ہیں:

**المنومن الخلق الى الحق** كملاتا ب، إلى كے چردو حصے بين:

پہلے حصہ کو سیر انگسی کہتے ہیں لینی ذات سے قلری سفر کا آغاز کیا جاتا ہے۔جس میں سب سے پہلے سالک اپنی ذات اور اپنی تخلیق سے متعلق قوت قکری کو استعال کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کیا ہوں ، کس طرح وجود میں آیا ہوں ، میر نے ظاہر وباطن اور عقل وحواس حیسے اجزاء بدن میں سے ہرایک کی جداجدا کیفیت ، ایک دوسر نے سے مخلف کام اور مخلف نعمت و کمال کا پینظام کس طرح وجود میں آیا ، اس کی ابتداء کسی اور انتہا کہیں اور اسے وجود میں لانے والا کون ہے ، اس کے لیے کون کون کون می صفات کا ہونا ضروری ہے اور کن برکن باتوں سے پاک ومقدس اور مُنز ہونا ضروری ہے اور اُس کے ساتھ میر ادا ابطہ اور تعلق ونسبت کیا ہو اور اِس نبیت کا پاس رکھنے کے لیے جھے کیا کرنا چا ہے اور کس طرح زندگی گزار نا چا ہے ؟

ودر احصہ سیر آفاق ہے ،جس میں سالک اپنے مخصوص وجود سے خارجی و غیا ''زمین و دور احصہ سیر آفاق ہے ، جس میں سالک اپنے مخصوص وجود سے خارجی و غیان ، اُس کے اس منافل میں اور اُس کے جملہ اوصا فی کمالیہ پریقین تک پہنچا تا ہے ۔

آسان و ما بینہما اور اُن سے متعلق خلائق ''پرغور کرتا ہے جو اُسے خالق کی بہنچا تا ہے ۔

سیر من الخلق الی الخالق کے اِس سفر فکری سے متعلق اللہ تو اللہ تو اللہ نے فر مایا:

到的话题的话题 2000 "سَنُرِيْهِ مُ ايْتِنَافِي الْأَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبِيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ اوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ"(١) ا بھی ہم انہیں دکھا ئیں گےائی آئیں دنیا جمر میں اورخودان کے آئیں میں یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بیٹک وہ حق ہے کیاتمہارے رب کاہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں۔ نيزفر مايا: 'إنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تُنجُرِى فِي الْبَحْرِبِمَايَنُفَعُ النَّاسَ وَمَآانُزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتُ فِيُهَامِنْ كُلِّ ذَآبَّةٍ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيلِحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِبِينَ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ لَايَٰتٍ لِقَوْمٍ يُعْقِلُونَ "(٢) بیشک آسانول اورزمین کی بیدائش اور رات ودن کابد لنے آنا اور سنی که دریا میں لوگوں کے فائدے کیرچلتی ہے اور وہ جواللد نے آسان سے پائی اُتار کرمردہ زمین کواس سے جلا دیا اورزمین میں ہرم کے جانور پھیلائے اور ہداؤں کی گردش اور وہ بادل کہ آسان وزمین کے نیج میں تھم کا باندھاہے ان سب میں عقمندوں کے لیے ضرورنشانیاں ہے۔ إس كيس منظر كا الميت معنعلق الله كرسول سيد عالم الله في فرمايا: "وَيُلْ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرُ فِيهَا" (٣) فكرى سفراورسيرالى الندكى إلى متم يعنى **مسفود حسن السخلق السي المح**ق كى ايميت اور برمكلّف پ لازم مونے سے متعلق حضرت بیران پیرت عبرالقادر جیلانی دخته الله علیه نے فرمایا: "أوَّلُ مَا يَنظُرُ الْعَاقِلُ فِي صِفَةِ نَفْسِهِ وَتَرْكِيبِهِ ثُمَّ فِي جَمِيعِ الْمُخُلُوقَاتِ (١) فصلت:53. (٢) البقرة:164\_ (٣) تفسير روح المعانى، ج:2،ص: 33\_

وَالْمُبُدَعَاتِ فَيِسْتَدِلُّ بِلَٰلِكَ عَلَى خَالِقِهَا وَمُبُدِعِهَا لِآنَّ فِي الصَّنَعَةِ ذَلَالَةً عَلَى وَالْمُبُدَعَهَا لِآنَ فِي الصَّنَعَةِ ذَلَالَةً عَلَى الصَّنعِ وَفِي الصَّنعَةِ وَلَاللَّهُ عَلَى الصَّانِعِ وَفِي الْصَّنعَةِ وَالمُحُكَمَةِ آيَةً عَلَى الْفَاعِلِ الْحَكِيْمِ فَإِنَّ الْآشُيَاءَ كُلَّهَا الصَّانِعِ وَفِي الْقُلدُرَةِ الْمُحُكَمَةِ آيَةً عَلَى الْفَاعِلِ الْحَكِيْمِ فَإِنَّ الْآشُيَاءَ كُلَّهَا مَوْجُودَةً بِهِ "(1)

اس کامفہوم ہیہے کہ ہر عاقل وبالغ پرسب سے پہلے جولا زم ہے وہ بیہے کہ خوداپی جان سے متعلقہ احوال اورائس کی ترکبی اجزاء پرخور کرے اس کے بعد دوسری خلائق اور قدرت کی بجیب وغریب پیدائش پرخور کرے تا کہ اِس کے ذریعہ اِن سب کے خالق اور پیدائش پرخور کرے تا کہ اِس کے ذریعہ اِن سب کے خالق اور پیدا کرنے والی ذات پر استدلال کرسکے کیوں کہ صفت میں اُس کے صافع پر دلالت ہیدا کرنے والی ذات پر استدلال کرسکے کیوں کہ صفت میں اُس کے صافع پر دلالت ہے اور محکم قدرت حکمت والے فاعل کی علامت ہے اِس لیے کہ دنیا بھر کی تمام اشیاء کا وجود درحقیقت اُسی ایک فاعل وصافع وحدہ لاشریک کے وجود سے مربوط ہے وہ ہو یہ وجود سے مربوط ہے وہ ہو یہ ہو کہ ہے ہے۔ اگر وہ نہ ہوتو پھر پھر کھی تہیں ہے۔

قرآن وسنت کے ذکورہ تھوص سے بیشروانِ اسلام نے جومطلب اخذ کیا اُس کی نشان رہا ہوت کے لیے حضرت پیرانِ پیرش عبدالقادر جیلائی کا بیکلام کائی وشائی ہے جے سلیم کرتے ہوئے اُن کے بعدوالے جمله اہل اللہ اور نمام کاملینِ اُمت نے راوسلوک کے اِس ابتدائی سفر لیجنی سفو من المخطق المی المحق کے دونوں حصوں سے واحد مقصد وصول الی اللہ بتایا ہے جو' دنائی اللہ'' اللہ ہونے کا ابتدائی مرحلہ ہے اور یہاں پروصول الی اللہ کی وہ صورت ہرگر ممکن نہیں ہے جوکہی مخلوق تک وصول کی صورت ہرگر ممکن نہیں ہے جبکہ یہاں پر وصول کی صورت معقول یا محسوں ہوتی ہے جبکہ یہاں پر محقول یا محسوں ہوتی ہے جبکہ یہاں پر اُحقل والحق اللہ ہونے کی صورت اور اُس ماوراء رہا ہوتی اللہ ہونے کی صورت اور اُس ماوراء رہا ہوتی اللہ ہونے کی صورت اور اُس ماوراء رہا ہوتی اللہ ہونے کی صورت اور اُس ماوراء رہا ہوتی اللہ ہونے کی صورت اور اُس ماوراء رہا ہوتی اللہ ہونے کی صورت اور اُس ماوراء رہا ہوتی اللہ ہونے کی صورت اور اُس ماوراء رہا ہوتی اللہ ہونے کی صورت اور اُس ماوراء رہا ہوتی اور ہملہ خلائق کے مہل وہوں کی مندرجہ ذیل یا پی ختم ہے محرفت ذات اللہ ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، اُز کی واہدی ہے اور ہملہ خلائق کے مہل وہوں کی دونہ واجب الوجود ہے، اُز کی واہدی ہے اور ہملہ خلائق کے مہل وہوں کے اور ہملہ خلائق کے مہل وہوں کے اور ہملہ خلائق کے مہل وہوں کی وہوں کے دونہ واجب الوجود ہے، اُز کی واہدی ہے اور ہملہ خلائق کے مہل وہوں کو مصورت کی اور اس اللہ وہوں کی اور اور ہملہ خلائق کے مہل وہوں کی دونہ واجب الوجود ہے، اُز کی وابدی ہے اور ہملہ خلائق کے مورت ذات اللہ ہمکی دونہ واجب الوجود ہے، اُز کی وابدی ہے اور ہملہ خلائق کے مورت ذات اللہ ہوں کے دونہ واجب الوجود ہے، اُز کی وابدی ہے اور ہملہ خلائق کے مورت ذات اللہ ہوں کے دونہ واجب الوجود ہے، اُز کی وابدی ہے اور ہملہ خلائق کے دونہ واجب الوجود ہے، اُز کی وابدی ہے اور ہملہ خلائق کے دونہ واجب الوجود ہے، اُز کی وابدی ہے اور ہملہ خلائق کے دونہ واجب الوجود ہے، اُن کی وابدی ہے وابد ہمل کے دونہ وابدی ہونے کی وہوں کے دونہ وابدی ہونے دونہ وابدی ہونے کی دونہ وابدی ہونے کر دونہ وابدی ہونے کی دونہ وابدی ہونے کی دونہ وابدی میں کی دونہ وابدی ہونے کی دونہ وابدی ہ

(١) فتوح الغيب،مقاله:74.

تنها خالق وما لك اور مركى وحاجت رواب، تفع ونقصان كاعلى الاطلاق ما لك ومُتَصَرِّ ف اورسب كى طرف سے استحقاق عبادت كاحقدار اور وحده لانشر يك ہے۔ ذوسری فسم: معرفة افعال الله ہے کہ إس جہاں میں جو پھے بھی ہورہا ہے اُس كا خالق اور أسے وجود میں لانے والی ذات اللہ وحدہ لاشریک کے سواکوئی اور جیں ہے بیرسب چھاس کے ارادہ،اُس کے قضادقدراُس کے علم اور اُس کے حکم تکوین کے مطابق جورہا ہے جبکہ انسانوں کے اعتصاعمال سے متعلق اُس کے امرِ شرعی اور امرِ تکوینی دونوں متعلق ہیں اور اراد و بھی مع الرضاہ واس کے برعس انسانوں کے ناپبندیدہ اور برے اعمال جا ہے توت فکری سے متعلق ہویا قوت عملی سے إن كے ساتھ صرف امرِ تكوین متعلق ہوتا ہے امر شرى كا تصور میں بر مکن ہیں ہے۔ تبسری سم: معرفت صفات الله ہے کہ وہ ألو ہیت کے لیے لازم جملہ اوصاف كماليہ سے متصف ہے، اُس کی شان کے لائق کسی بھی صفت کا اُس سے تخلف ممکن نہیں بلکہ اوصاف جلاليه سے لے کراوصاف اکرامية تک اوراوصاف هيقيه محضه سے لے کراوصاف هيقه ذات اضافت تك اوراوصاف ذا تيه ي كيراوصاف فعليه تك سب كے ساتھاً ك وحده لاشريك كا متصف ہونا از لی وابدی ہے قدیم وضروری ہے جس میں صدوث ممکن ہے نہ کی تعتبر۔ نيزإن كے ساتھ ارادہ مع الرضام كرنہيں بلكه ارادہ مع الكرامت متعلق موتا ہے اور الله تعالی کی تخلیق سے جتنے افعال بھی وجود میں آرہے ہیں وہ بھی مخلوق کے دخلِ عمل سے اور انسانوں کے کسب واختیار کے بعدوجود میں آتے ہیں اور بھی کسی کے کسب اور دخل عمل کے بغير ما فوق العادة انداز بروجود مين آتے ہيں۔ بہر حال اِس جہاں ميں جونعل، جو کل اور جو پھھ مجى وجود بين آرباہے أس كے بيجھے قدرت الى كاكرشمہ كارفر ماہے جس كے بغيركوئي ذرة مجى وجودين بين أسكنا ،كوئى يتا بحى بين ال سكنا ،كوئى مكنول ويصفى كول سكنا ب شدكونى كانا الله تعالى نے فرمایا:

''وَاللّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعُمَلُونَ ''(۱)
اورالله عَلَقَكُمْ وَمَا تَعُمَلُونَ ''(۱)
اورالله عَلَمَ اراورتمهارے ملکا خالق ہے۔
نیز فرمایا: ''وَمَاتَشَاءُ وُنَ اِلّا اَنْ یَشَآءَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِینَ ''(۲)
ثم کیا چاہو مگریہ کہ اللہ رب العلمین چاہے۔
جس کے مطابق جملہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ:
''مَاشَآءَ اللّهُ کَانَ وَمَالَمُ یَشَاءُ لَمُ یَکُنْ ''
چوتی قسم: معرفتِ اساء اللہ ہے کہ اُس وحدہ لا شریک کے لیے جتے بھی آساء ہیں اُن سب کی تا ثیر بھی اُس کی ذات ماوراء العقل والحس ہونے کی طرح ماوراء العقل والحس ہے ،سب کی تا ثیر بھی اُس کی ذات ماوراء العقل والحس ہونے کی طرح ماوراء العقل والحس ہے ،سب اُس کی بہان کی دلیل وعلامات ہیں اور سب با کمال ہیں اور اِن تمام اسما ء کو اسما عوالی اِس

انہیں حسین اور آساء الحسنی نام سے موسوم ہونے کا مفہوم کشن بہ منی ملائم الطبع ہونے پہے۔

بیز اِن مرکزی اساء الحسنی میں سے ہرا یک کے ماتحت بقذر لا تُعد ولا تحصٰی اساء جو

پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب اپنے جملہ مظاہر وہ متعلقات یعنی خلائق کو لے کرا پنے اپنے

وائرہ میں مصروف کار ہیں اور ہراسم اپنے دائرہ کارسے مر بوط خلائق کے مُر بی ہے اور مُر پی و

مرٹی نیز ظاہر ومظہر کا بیسار انظام قدرت اُس ایک ذات وصدہ لاشریک کا مظہر ہے۔

پانچویں قتم نے معرفتہ احکام اللہ ہے اِس حوالہ سے بیہ کے اللہ تعالی کے احکام بنیا دی طور پر

وقتم کے ہیں:

ہے بعنی جس اسم کا مظہر جیسی استعداد رکھتاہے اسم بھی اُس کے مطابق الرکرتاہے گویا

<sup>(</sup>١) الصافات:96

<sup>(</sup>٢) التكويرــ:29\_

الك وه بين جن كوشرى احكام كهاجا تاہے جاہانانوں كى قوت فكرى سے متعلق ہويا قوت عمل سے۔ وت فكرى سے متعلقہ احكام كواُصول دين اور عقائد كہا جاتا ہے، عام إس سے كه نطعى وليتني ہويا 🗗 ا ظنی ۔ نیز ضرورت دیدیہ کے قبیل سے ہو یا ضروریات ندہیہ کے قبیل سے یا ان دونوں سے برعس محتاج دليل ونظري مور جبكه توت عملى سے متعلقه احكام فروع دين اور احكام فرعيه،احكام عمليه اور احكام فقهيه جيسے ناموں سے باد کیے جاتے ہیں۔جن کی گیارہ سمیں ہے؟ (۱) فرض (۲) واجب (۳) سُنّتِ مؤكّده (۴) سُنّتِ عاديه (۵) مستخب (۲) حرام (۷) مروه تريم (۸) إسّائت (۹) مروه تنزيه (۱۰) خلاف اولى (۱۱) مباح شریعت مقدسہ کے إن احکام کی بہوان سے اصل مقصد اس کے مطابق عمل کرنا ہے کہ سالِک کی ملی زندگی اِس کے مطابق ہوجائے ، کو باشری اِحکام کے علم سے مقصداُن کے مطابق عمل كرنامهاومل كى بنيادى طور پردوسمين بن: ظاهرى، باطنى-ظامرى عمل كى چرتين قتميس بين: (۱) سیاست مدنی ۔ (۲) تدبیر منزل ۔ (٣) تهذيب الاخلاق\_ باطنی عمل کی دس فتمیں ہیں،جن کو اہل اللہ کی زبان میں منازل عشرہ سلوک کہا جا تا ہے جن کی ترتیب إس طرح ب: توبه دُمِر فقر مبر شكر او كل ،خوف، رَجاء ، حُتِ ، رَضا جن میں سے اوّل الذكر لين توبہ بمزله بنياد ہے، عمارت كھڑى كرنے کے ليے جس كى اہميت كى بناء پر بعض کاملین نے اِسے عمارت کی بنیاد کے ساتھ تشبید دی ہے جس کے بغیر عمارت کھڑی کرنے کا تصورای ممکن نہیں ہوتا جبکہ بعض نے زمین کے ساتھ تشبید دی ہے فصل کاشت کرنے کے کیے۔انجام کارمنزل توبہ پراستوار ہونے والے باقی تمام منازل اوراُن کے ثمرات ایسے ہیں جیسا ز مین کی بوری پیدادارادراس کے منافع وفوائد یا عمارت ادراس کی زیبائش وفوائد 

مکتب صوفیاء کی خصوصیت:۔ أسفارار بعدجوالهمات كحواله سيقوت فكرى كالمخصوص تركات سيعبارت بي لیے ال کونا گزیر قرار دیتے ہیں جس کے مطابق ہرفکری سفر کے نقاضوں کو مل کے لیے دائرہ کاربنایا جاتا ، كويامكنب صوفياء حديث بوك الله " من عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّقَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمُ يَعُلَمُ" کی عملی تربهگاه ہے جس کی تفصیل اِس طرح ہے کہ سرالی اللہ یعنی منسفر من السخساق السی المخالق جوسلوك كأسفارار بعديس سع يهليسفر بحياب سيرأنفسي موياسيرة فاقى بهرحال عمل اسے لازم ہے لین ابیانہیں ہوسکتا کے قوت فکری کی توجہ الی الانفس والآ فاق کے نتیجہ میں جوعلم وعقیرہ حاصل ہور ہاہے وہلم برائے علم باسفر برائے سفر رہے بلکہ صوفی کمتب میں اُس کے مطابق عمل لازم ہاور ریاجی ہے کہ صوفیاء کرام کے مکتب عرفان میں ظاہری عمل کی در شکی اصلاح باطن کے بغیر ممکن نہیں ہوتی کیوں کہ ظاہری عمل کا تعلق ظاہری جوارح اور زبان کے ساتھ ہوتاہے جبکہ ظاہری جوارح بمع زبان دل کے تالع ہوتے ہیں جو باطن و پوشیدہ چیز ہے جس کے متعلق اللہ کے حبیب "إِذَاصَلِحَتُ صَلِحَ الْجَسَدُ كُلَّهُ وَإِذًا فَسَدَتُ فَسَدَالْجَسَدُ كُلُّهُ" (١) وہ درست ہوظاہری جوارح کے تمام عمل درست ہوتے ہیں اور اُس کے فاسد ہونے کی صورت میں ظاہری جسم کے تمام عمل فاسد ہوتے ہیں۔ اسى فلسفدكو بيشِ نظر ركھتے ہوئے برزگان دين اور صوفياء كاملين نے اصلاح باطن كى طرف زیادہ توجہدی ہے اور نصاب تربیت کے طور پرسلوک کے مذکورہ منا زِلِ عشرہ کو مرتب فرمایا جن يرعمل كرنے والوں كوائل الله كہاجاتا ہے جوفصوص الحكم شريف كى مذكوره عبارت "مّن يَقِف عَلَيْهِ مِنْ أَهُلِ الله "سيمرادين سلوك كاسفار اربع من سي ببلاسفريني سَفر من الخلق الى الخالق كى جوجھك بم نے بیش كى إس سے مندرجه ذیل حقائق واضح موجاتے ہيں: (١) مشكوة شريف، كتاب البيوع، فصل اول، باب الكسب وطلب الحلال\_

المساوك كے بغير كوئى صحف الل الله كہلانے كے قابل نہيں ہوتا۔ اہل اللہ پرحسب استعداد معارف کے جو دریجے کھل جاتے ہیں وہ سلوک کے مرہون وصول الى الله مسے مراد مذكوره عكوم خمسه كى دست آورى كے سوااور بھوليس ہے، جن ميں سے احکام کاعلم ولل وسیلہ ہے اُساء اللہ کے علم تک رسائی یانے کے لیے اور آساء اللہ کاعلم زینہ وذر الجدب الله تعالى كافعال كعلم تك رسائي بإنے كے ليے اور أفعال الله كاعلم ذر الجدب اللدكے اوصاف كے ملم تك جبنجنے كے ليے جبكہ صِفات كاعلم وسيلہ ہے أن كے موصوف وحدہ لاشريك كامعرفت يانے كے ليے جس كى كوئى عد بے نہايت ـ ان علوم خسم میں سے ہر مافوق اسے ماتحت کے مقابلہ میں مشکل ہے۔ 🗘 سلوک کے اسفار اربعہ بیل سُفر اول لینی سفر مین الخلق الی الحق کی اہمیت سب سے زیادہ ہے کیوں کہ بیرباتی نتیوں کے لیے بمزلہ بنیاد ہے عمارت کے لیے۔ نیزاس میں سالکین اُمت کے لیے از اوّل تا آخر رہنما ومُر بود کی ضرورت ہوتی ہے جب تك بهم جنس مرتى ومُر يندكى ربنمائي ميسرنه جوأس وفت تك إس راه كى مسافرت اختيار كرنا خطرہ سے خالی ہیں ہے جبکہ اِسے کامیابی کے ساتھ طے کرنے کے بعددوس ے، تیسرے اور چو منص من میں کسی ہم جنس رہنماومر شد کی ضرورت باتی نہیں رہتی جبکہ راوسلوک کے اس او لین سفر کا زیادہ اہمیت کے حال ہونے کی ایک دجہ رہی ہی ہے کہ اِس کے لیے اصل مرک جذبہ ہے جس کی و جذب بل السلوك عذب بعد السلوك جدنب قبل السلوك: اليابى مجيرامشهورمثال فعندت عن الحرب الجسنبا "ميں يُرول كى يہلے سے موجودكى جنگ سے يجھےرہ جانے كے ليے باعث بن كئى ہے۔ 

第200mm إسى طرح جذب قبل السلوك ميں سالكين راوطريقت كے اندر پہلے سے موجود جذب إس راہ کے مسافر بننے کے لیے باعث بن رہاہے۔ جذب بعد السلوك: ايباب جيباعلم نحوك كتابون مين مذكور مشهور مثال 'ضَرَبْتُهُ تَأْدِيْبًا "مين ضَرب برمرتب مون والله أدّب كاكسول ضرب كي ليعلّت عالى بن رما ب-جبكه اسفار اربعه كى باقى نتيول قسمول مين ايسانبين بوتا جيسا إس كے بعد مذكور بونے والى تفصيل مع عنقريب واضح موجائے گا۔ (انشاءَ اللهُ تَعالى) ہاری اِس تحقیق سے سفرِ اول کے مفہوم کی وسعت بھی داضح ہوگئ کہ بیسلوک کی مندرجہ ذيل جارون قسموں كوشامل ہے، بخلاف باقى اسفار ثلاثہ كے كہوہ اليہے ہيں ہيں۔ سلوك كى چارفتميس مندرجه ذيل بين: سلوک بعدالجذب: جس ميس الك كاندر پيرائش طور پر بهلے سے موجود جذب الى الله أسے ميدان سلوك كا مسافر بنادينا ہے بيرُ تنبدذ وات قدسيدا نبياء ومرسلين عليهم الصلؤة والتسليم كے ساتھ بعض اولياء الله كوجھى حاصل موتاہے جنہيں صوفياء كاملين اورعرفاء اسلام کی زبان میں مراؤ اللہ اور محبوب اللہ جیسے ناموں سے یاد کیاجا تا ہے۔ سلوک قبل الجذب: جس بسلوک کمرات جول جول طے ہوتے جاتے ہیں دھیمی دفیار کے ساتھ جذب إلی اللہ کا وجود بھی پیدا ہوتا جاتا ہے بہاں تک کہ وُصول إلى الله كى سعادت حاصل مونے كے ساتھ ہى جذب بھى اينے كمال كو يہنے جا تاہے جس كے بعد مجذوب سائِك اور سالِك مجذوب ميں بظاہر كوئى تفريق نظر نبيں آتى حقيقت ميں اگرچہ بهت فرق ہے بیا کثر اولیاءاللہ کا رُتبہ ہے جن کے علم عمل اوراخلاص ومساعی کوقبول فرما کراللہ تعالى ف البيس إس كمال من وازام (وَذَلِكَ فَعَسلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَآتُطوَ الله ذُو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ) صوفیاء کاملین اور عرفاء اسلام کی زبان میں سالکین راوطر بقت کے اِس مُقدّ س طبقہ کو

المجتِ اور مُر يدجيسے ناموں سے يادكيا جاتا ہے جبكہ تائب، زاہد، فقير، صابر، شاكر، متوكل اور خالف وراجی جینے اوصاف دونوں طبقوں میں مشترک ہیں۔ سلوك للجذب المطلق - جس مين جذب كي يملے موجودگى يا بعد المنكوك بيدا ہونے کی قطعاً کوئی شخصیص نہیں ہوتی بلکہ ہرایک ممکن ہے۔مجذوب سالک اور سالک مجذوب سے اِس کی تفریق صرف جانب وصول میں ہوسکتی ہے کہ وصول اِلی اللہ کے بعد جذب أسے پوری دُنیاومافیہاے کاٹ کرر کھ دیتاہے، اپن ذات کوذات الی میں اور اپنی صفات کو اُس کی صفات میں اور اینے أفعال کوأس کے افعال میں فنا کر دیتاہے، فناء الذات فی الذات کوئر فاء اسلام اورصوفياء كالملين كى زبان مين لفظ مرس "ساور فناء الصفات في الصفات وفنا الافعال في الافعال كولفظ وخفي " سے اور إس فنائيت سے فنا وغافل ہوكر ذاتًا ، وصفًا ،فعلا أسى وحده لانثريك كى بِمثل ذات ميں محومونے كولفظ "اخسفسى" سے اور بھی لفظ "اختفاء" سے تعبیر کویاسفر اول میں کامیاب ہونا اس کے لیے تحویت کا سبب بنا تاہے اور تحویت وفنائیت کے اِس حال میں دوسر اسفرشروع کردیتا ہے جسے عُر فاء اسلام اورصوفیاء کاملین کی زبان میں 'سفو إمـن الـحـق الـى الـحق بالحق، سفر من الخالق الـى الخالق بالخالق،سفر من الحق فى الحق بالحق "جيمنامول سه يادكياجاتا ب-بياسفارار بعديل سهدومراسفرب جس میں فناء فی اللہ کے زہنے پر فائز اِس سالک کاعالم ناسوت کی طرف لینی اربعہ عناصر کی اِس وُنیا کی طرف توجہ قطعانہیں ہوتی بلکہ اِس جہال کے ہرمعقول ومحسوس میں اور ہرگلی و بُزی اور ہرگل و بُزو میں ذات البی کا تصور کرتا ہے۔ اِس طرح بندوں کے جملہ افعال میں اللہ کافعل و کھتا ہے ہستا ہے اور محسول کرتا ہے۔ اِسی طرح بندول کی جملہ صفات کو بھی اللہ نتعالیٰ کی صفت کے سوااور پھے بیں ا المجمعة اجواس كى ايني ذات وصفات وافعال كى بالترتبيب أس وحده لا شريك كى ذات وصفات اور افعال میں فنائیت کا لازی نتیجہ ہے ہیروہ مقام ہے جس میں پہنچ کر سُلطان بایزید بسطای نے ا

والمنه المنه والمعظم شانِي" كهاتها اور حضرت منصور حلّاج نے كهاتها حَاشَايَ حَاشَايَ عَنُ إِثْبَاتِ اثْنَيْنِ اَنُتَ الْمُنَزَّهُ عَنُ نَقُصٍ وَعَنُ شَيْنِ فَارُفَع بِلُطُفِكَ إِنَّى مِنَ الْبَيْنِ (١) بَيُ نِي وَبَيُنكَ إِنِّي يُعَازِعُنِي اس کامفہوم میہ ہے کہ تو ہر نقصان اور ہرعیب سے پاک ہے، میری طرف سے اجتناب و اجتناب ہے دووجود کاعقیدہ رکھنے سے میرے اور تیرے مابین میری إنسیت (مخلوقیت) میرے ساتھ جھکڑتی ہے ،تواسینے کرم سے میری اِنسیّت کونی میں سے اُٹھادے۔ ساللین کے اِس طبقہ کی شرعی حیثیت ہیہ ہے کہ اِن ماوراءالعقل والحس اور ماوراءالشرع باتوں کوشر بعت کا حصد نہ تمجھا جائے اور إن حضرات کو بےسلوک مجذوبوں کے علم میں رکھا جائے • جوسلوک سے ماوراء ہوتے ہیں، انہیں پیرومر شدنہ بنایا جائے اور ان سے انکار بھی نہ کیا جائے كيول كه بيرابل الله كاوه طبقه ب جس كالطيفة يمر بنفيء أخفا قدرت البي ك اليه يرموز واسرارين كدأن كى حقيقت تك رسائي ممكن نہيں ہے، إس باب ميں قول فيصل بير ہے كہ خاموش اختيار كى جائے۔حضرت عبداللدابن مسعود عظیدنے فرمایا؟ "إِنَّ مِنَ الْعلمِ أَنْ تَقُولَ لِمَالَاتَعُلَمُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ "(٢) سلوک بدون الجذب الوک کی بیتم سالکین کے اس طبقہ کے ساتھ خاص ہے جوکسی خاص مربید اور کامل رہنما کے بغیر محض عقل کی رہنمائی میں سفر سلوک اختیار کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ الہیات کے حوالہ سے عقل بھی مصیب ہوتی ہے بھی مخطی ۔ نیز رید کے عقل کی رہنمائی میں ہونے والا بیشلوک صرف محسوسات ومعقولات اور شرعیات تک محدود ہے جبکہ ندكورالصدر نتيون كادائره كارإس سے زياده وسيع ہے كيوں كروه فطريات اور وجدانيات اور يجھ رُموز واسرار کو بھی شامل ہیں۔ (١) الاسفار الاربعه، ج: 1،ص:132\_

<sup>(</sup>٢) عمدة القارى على البحارى، ج: 7، ص:28، مطبوعه احياء التراث العربي بيروت.

نیزاں سُلوک کے لیے باعث ومر ک شری احکام کے سواور پھی ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوراً س کے رسول علی نے راوسلوک اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ پہلے نتیوں طبقوں میں شرع احکام کے ساتھ جذبہ بھی مر کے ہے جاہے جس نوعیت کا بھی ہو۔ نیز سالکین کے اِس طبقہ کے نزدیک سُلوک فرضی اور سُلوک نفلی کی کوئی تفریق نہیں ہے بلکہ شرعی احکام پر مل کے لیے بھی اور اُن کی دلائل کی حیثیت کو بھنے کے لیے بھی عقل سے رہنمائی کینے کے موااور پھی بہت ہوتا جبکہ پہلے نتیوں طبقوں کے نزدیک سلوک کی فرضی اور تفلی حیثیتوں کی تفریق ضروری ہوتی ہے جس کے مطابق فرضی سُلوک سب کے لیے ضروری ہے ورنه گناه گار ہوں گے جبکہ نفلی سُلُوک صرف اصحاب ِ جذب پر لا زم ہوتا ہے جاہے اِس کا وجود بالفعل ہویا بالقوۃ جو ہزاروں اور لا کھوں میں اِ گاؤگا ہوتے ہیں پھر اِن میں بھی مسندارشاد کے مناسب بہت کم ہوتے ہیں جنہیں انسانیت کا جوہر اور فر آدم وبی آدم کہا جائے تو بے بدوہ حضرات ہیں جواسفارار بعد میں سے پہلاسفر کامیابی کے ساتھ طے کر کے وصول إلی اللدى سعادت بإنے كے بعد تيسرايا چوتھا سفرشروع كر ليتے ہيں۔جوائي ذات كوذات اللي ميں، ا بن صفات كوصفات البي مين اوراييز افعال كوافعال البي مين فناكر كے فنافی الذات والصفات والافعال كبلانے كے بعددوسرے سَفَر بينى منسفسو مسن الحق الى الحق بالحق بين بخود ہونے کے بچائے خودی میں ہوتے ہیں اور اس دوسرے سُفر میں بند ہونے کے بچائے خودی کے عالم میں تیسرایا چوتھا سفرشروع کردیتے ہیں جس کے بعد مندت العمر اِس سفر کے مسافرر ہے ہیں۔ تير \_ يسفركوع فاءاسلام اورصوفياء كالمين كى زبان ميل منسفو حين المحق المس الخلق بهالمحق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جبكه چوشے سفركو سفرون الخلق الى الخلق بالحق كنام سے يادكيا جاتا ہے۔ اور تبسراسنر ولا بت كاخاصه ہے جبکہ چوتھاسفر نبؤت ورسالت كاخاصه ہے إن دونوں سے مقصد

# Marfat.com

129 民族国

2000年2000年1月20日 - 100日 خلقِ خُدا کو بیلنج کرنا ہے، دُنیائے انسانیت کو ترغیب وتر ہیب کرنا ہے اور بندوں کی اصلاح احوال کرنا ہے۔انسانوں کی اصلاح احوال کرنے کے اِس مقصد میں تنسرے اور چوتھے سُفَر کے بیاطقے ایک دوسرے سے جدا ہیں کیوں کہ تیسرے سفر کے سے مسافر جواولیاء کاملین و کمبرلین ہوتے ہیں کہ خود بھی کامل ہیں اور دوسروں کو بھی کامل کرنے والے ہیں اِن کی تبلیغ تعلیم اور تربیت انبیاء ومرسلین علیهم الصلوٰۃ وانسلیم کی انتاع میں ہوتی ہے کیوں کہ بدأن کے نائبین اور ور ثاء ہوتے ہیں۔جبکہ چو منص سفر کے بید مسافر انبیاء ومرسلین ہوتے ہیں۔ نیز انبیاء ومرسلین علیم الصلوت واسلیم بندول کی اصلاح احوال کے حوالہ سے شرعی احکام کی حدود میں محدود ہوتے ہیں جبکہ اولیاء کاملین کے طبقہ میں بعض حضرات ذات البي، صفات البي اورافعال البي كے بچھڙموز واسرارے بھی انکشاف كرتے ہیں۔ اللاكون مقرس ومعظم اور كرم طبقات كحواله سے خلاصة الكلام بعد التحقيق يركر تيراسَعُ لِين سَفَر من الحق الى الخلق بالحق اور چوتفاسفر يعن سفر من الخلق السى المخلق بالحق كرونول طبق عام انسانول كورُشرومِدايت پنجائي نے كومددار بين،ب راه وباعتدال بندون كوراه اعتدال وكهانے اور صراط منتقيم كى طرف بلانے پر مامور ہيں جبكہ عام الوكوں پر إن كى انباع لا زم ہے، إن كى تقليد ضرورى ہے اور إن كى دعوت پر لبيك كہنا، إن كے حلقہ ارادت میں آناور إن كادامن تقامنا كامياني كى صانت ہے۔إن كے حلقدارادت ميں آنے والے سعادت مندوں میں سے جو جتنا زیادہ اِن کے قریب ہوتا ہے اور اِن سے تربیت کا فیض پاتا ہے أسى تناسب سے دوسروں کے لیے بھی رہنماومرتی بن جاتا ہے بخلاف اُن دوطبقوں کے جواول سفر التين المنطق الى المحقة من المحقة الى المحقة الى المحق الى المحق الى المحق الى السحق بالحق كمشابرات غيبيريل كم جوجات بين اورذات اللي كرموز واسرار سے لے كر اوصاف وافعال البی کے رُموز واسرار میں محوجوجائے ہیں اور فنافی الذات والاوصاف والا نعال الله ہونے کی بنا پراپنی ذات کی تعبیر ذات الہی ہے، اپنی صفات کی تعبیر صفات الہی سے اور اپنے افعال كى تعبيرا فعال البي سے كر كے حدود شرعيه كى گرفت ميں آجاتے ہيں جس دجہ سے بيد حفرات عنداللہ 130 层层

KEPAKERAN SESENSES PARE PARE PARE وعندالرسول درست اور تن بجانب ہونے کے باوجود اِس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ دوسروں کے لیےرہنماومری بن سکیل کیول کہ شریعت کے ظاہری احکام سے ماوراء إفاصَّه کی اجازت ہوسکتی ہے ندارادت كى جوشر بعت مقدمه كى بالادى كالمظهر بيس كے تقاضوں كو پيشِ نظرر كھتے ہوئے أو فاء الملام اورصوفياء كاملين فرمايا: "عِلْمُنَاهَٰذَامُقَيَّدُ بِالْكِتْبِ وَالْسُنَّةِ" (١) جس كالمفهوم بيهب كه إفاضه واستفاضه اور ارشاد وارادت مضعلق جاراعكم كتاب وسنت کی قید میں مقید ہے۔ اس طرح سلوک بے جذب کا طبقہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ دوسروں کے لیے رجنماومرى بن سكواس ليكرسكوك كاولين سفرين سفر وسن المخلق الى المحق بيس سالك كى رجنمانى وتربيت كامنصب انسانى عقل كونيين بلكه اولياء التداور انبياء ومرسلين عليهم الصلوة والسليم كے ساتھ مختص ہے جيسا بچھلے صفحات ميں ہم واضح كر يكے ہيں جبكہ بے جذب سُلوك كے السطبقه مين تحف عقل كى رہنمائى ہوتى ہے اور عقل إس راه ميں پيش آنے والے ماوراء العقل والحواس حالات کے إدراک سے قاصر ہے۔الیے میں إن كا اپناسفرخطرہ میں ہوتا ہے اور وصول الى الله يقيني البیں ہوتا ،تو پھر دوسروں کے لیے رہنما ومر شد بننے کی صلاحیت کہاں سے آ ہے گی جبکہ سنفر اول کے جملہ مراحل میں از اول تا آخر لینی وصول إلى الله كى دولت بالفعل حاصل ہونے تك كامل رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جس وجہ سے مربعد ورہنما کی واجی شرائط میں سے ایک اہم شرط اُس کے روحانی منکشن کا اِنصال بھی ہے کہ وہ اپنے شخ ومر بید اور رہنما ومری کے ساتھ جملہ شرا لط اِنصال کے مطابق متصل السند ہواور دوسرول کی رہنمائی وتربیت کے لیے اجازت یافتہ بھی ہواور وہ بھی اسيخ في ومرى كے ساتھ الى بى نسبت اتصال واجازت ركھتا ہوعلى بادا القياس الامام الاعظم السالين، فدوة الكاملين، أسوة المُكَمِّلِين، مُر هِدكلِ الواصلين الى رب التلمين على الرتفني نورالله (١) الرسالة القشيرية،ص:20،مبطوعه مصفى البابي مصر

وجهه الانورتك يبنجآموجبكه حضرت كي ولايت عامه، شامله، كامله ومحيطه كاسيد الانبياء والسلين سيد عالم النيسة كى رسالت عامه، شامله، كامله ومحيطه كے ساتھ اتصال اظهر من انتشس ہے۔ سالكين طريقت كرجنماومر بشد كحواله سيحقيقت كى إس رشني بين سالكين كى رجنماني اورتر بیت کا منصب نبی اکرم سید عالم الفیلیة کے کامل در ثاء کے سواکسی اور کے لیے ہیں ہے جبکہ کامل وارث و بن بوسكتے ہیں۔جوظا ہر وباطن میں كمال انتاع ركھتے مواورظا ہرى اباطنى انتاع نبوى البال میں کمال رکھنے والے اولیاء اللہ کے سوااور پھھ بیس ہوتے تو پھر منصب ارشاد وتربیت اور روحانی ر ہنمائی کرنے کے قابل بھی إن حضرات کے سواکوئی اور نہیں ہوسکتا کیکن افسوں کہ ناقص مشاکخ اور جعل سازپیروں کی وجہ سے روحانی تربیت کا بیظیم سلسلہ آج کل نسیا منسیا ہو چکا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اِس حوالہ سے اجھے خاصے اہل علم بھی اصلی فعلی کی تمیز کرنے سے قاصر ہیں تو پھرعوا می بھیڑ جال كاشكوه بى كيا ب- (فالى الله المُشتكى) چند حقائق کا ظھور:۔ مارى إس تحقيق مندرجه ذيل حقائق آب بى طاهر مورب ين: بعلم اور بعرفان هخض ولی الله ہوسکتا ہے ندمسندار شاد کے لیے اہل۔ 🗾 بيمكم ويدعرفان شخص كوروحاني رہنما ومرشد بنائے والاشخص اپني جان پرظلم كرر ہاہي اُس پر واجب ہے کہ جلد از جلد اُس بے عرفان جاہل سے جان چھوڑ اکر کسی عالم باعمل اور صاحب عرفان کی صحبت اختیار کرے تاکہ مقصد سلوک کی دست آوری ہوسکے۔ 👊 جولوگ کسی بے عرفان و بے شرا نظ کوسلوک سے لیے رہنما ومرشد بنانے کی غلطی کرنے کے بعداً سی برقائم ودائم رہتے ہیں وہ سلوک سے محروم رہتے ہیں اور مدۃ العمر جاہل وخطا کار رہتے ہیں اور جہلِ مرکب کے زندان کے اسر ہوتے ہیں۔

ا سلوك كى دوسميس يىن: بہا فتم: ۔سلوک تفویٰ ہے جو بلاتخصیص تمام مسلمانوں پر فرضِ عین ہے جس کے لیے رہنما و مرشد کوئی بھی عالم باعمل ہوسکتا ہے، زہبی کتاب اور زبی ماحول بھی ہوسکتا ہے۔حضرت علی جورى داتاك بخش رئه مألله عليه في اين كتاب كشف الحجوب كوجور بنما ومرشد كهاب وه بهى إى اعتبارے ہے إى طرح حضرت شيخ اكبرى الدين ابن عربی نے اپن ايك كتاب "مواقع النجوم "كوجور بنما ومرشد كهاب أس كالبس منظر بهي إس كے سواليجھ اور نبيس ب اور بعض بزرگانِ دین نے جوفر مایا ہے کہ جس کا پیرند ہوائس کا پیرشیطان ہوتا ہے اِس سے مراد بھی ایسا ہی بیرومرشدہے جوسلوک تقوی کے لیے ضروری ہوتا ہے ورنہ سلوک احسان نہ سب پرلازم ہے اور نہ سکوک احسان کے مسافر نہ ہونے والے گناہ گار معصیت اور مرید شیطان قرار یا کیں کے جس کا تصوری اسلام میں نہیں ہے کیوں کہ الہیات وعرفانیات کے حوالہ سے مسلمانول كمعروضى حالات سيفاهرب كهشلوك احسان كى سعادت بإنے والے لا كھول كرور ول مين إكا وُكا حضرات موت بين جوحسب المراتب الل الله كهلات بين دوسری فتم: سلوک احسان ہے جس کا رُتبہ بہافتم کی بھیل کے بعد ہے جوسلوک کے اسفار اربعه سے عبارت ہے۔جس کے مقر اول کے آغاز سے لے کرانہا لیعنی وصول الی اللہ تک منصل السندكامل وكميل رہنماومرشدكي وشكيري ضروري ہے جومنصب ارشادي جمله شرائط کے جامع ہوسلوک کی میشم ذوات قدسیدانبیاء ومرسلین علیهم الصلوٰۃ والتسلیم کے سواکسی اور برلازم مبيس موتى بلكهاسخهاب واستحسان سيوزياده حيثيب ببيس كهتى 🛈 قصوف وعرفان كى زبان ميں ہرسالك اسفارار بعه كامسافرنبيں ہوتا جبكہ اسفارار بعه كاہر مسافرحسب المراتب سالك موتاب وإب جس انداز سي بهي مو تقاضائے وقت کے مطابق سلوک تفویٰ کے جملہ لوازمات کی بھیل کے بعدسُلوک احسان اختیار کرنے والے سب مکسال نہیں ہوتے بلکہ اُن میں ذوات فندسیہ انبیاء ومرسلین  اسفارار بعديس ساول سفر جوسفر من الخلق الى الحق بتمام ساللين میں قدر مِشترک اور سب کے لیے ناگز رہے جس کے بغیر سُلوک احسان کے وجود کا تصور ہی ممكن بين بجبكردوسراسفر جوسفر من الحق الى الحق بالحق بالحق مراولياءاللدك أس طبقه كے ساتھ خاص ہے جوسفر اول كى تنكيل اور ؤصول الى الله كى سعادت يانے كے بعد فنا فى الذات والصفات والافعال موت بين اورمُدة التمر سنسفير حسن المستق المي المحق بالحق كے اتبات ميں اليے محوم وجاتے ہيں كه عالم ناسوت يعنی اربعہ عناصر کے إس جہال کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے یہاں تک کہ خلائق کی جملہ ذوات میں ذات الہی اور جملہ صفات میں صفات الہی اور جملہ افعال ، اقوال واعمال میں بالتر تبیب ذات الہی ، صفات الہی اورافعال البي أنبيس نظرات تي بين جس وجه سے اثنينيت اور دوئي وجود كا تصور ہي نہيں كرسكتے بیں۔اہلاللہ کے اِس طبقہ سے برعس تیسراسفر لینی سفو مین الحق الی الخلق بالحق روحانی مسافروں کے اُس طبقہ کے ساتھ خاص ہے جوسفراول کی بھیل کرکے وُصول الی اللہ كر تب يرفائز بوجائے كے بعد دوسر مسفرين اسفر من الحق الى الحق بالحق میں محوجونے کے بچائے انسانوں کے رُشد وہدایت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور إن میں جذب قبل السلوك والے وہ حضرات جنہيں الله تعالی نے نبوت کے ساتھ نواز نا ہوتا ہے إس سَفَر میں مختلف طبقات کے انسانوں کے ساتھ تبلیغی تجربہ بتمرین اور عملی ممارست وتجربہ حاصل ہونے کے بعد چوتھاسفر المنا المخلق الى المخلق بالمحق كا آغازكر ليتے بيں جو إن بى كے ساتھ مختص ہے كويا نبوت كى وحى كا آناء اعلان نبوت كرنا نبى كى صفت نبوت كا أن كى

(١) جامع الصغير مع فيض القدير، ج:2،ص:241\_

مفت ولايت يرغالب بونااور چوتص فركا آغاز كرناايك حقيقت كے مختلف انداز ہیں۔ خلاصة البحث: فصوص الحكم شريف كالفاظ 'مِن أهْلِ اللَّهِ " شريعتِ مقدم ك ظاہری حصہ کے مطابق سلوک کی دونوں قسموں کوشامل ہے بینی سلوک تقویٰ کا شرف بانے والوں کو مجھی شامل ہے اور سلوک تقویٰ کے بعد سلوک احسان کی طرف ترقی پانے والوں کو بھی شامل ہے جبيهاالله تعالى نے فرمایا: "إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمُ مُّحُسِنُونَ "(١) بے شک اللدمتفیوں اور محسنوں کے ساتھ ہے۔ جبكه بيآيت كريمه دونول طبقول كي تحسين اوران كمدح كطور برنازل مونى بيات کے مطابق اِن دونوں کو اہل اللہ مونالازم ہے در شدرح و تحسین کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا جس كى روشى مين ہر دوطبقوں كواہل الله كہا جاسكتاہے جبكہ صوفياء كاملين اور عرفاء اسلام كا اندازِ بيان اس حوالہ سے مختلف ہے کہ وہ سلوک تقویٰ کو سُلوک احسان کے لیے بمز لہ شرط یا بمزلہ بنیا د قرار دسیتے ہیں جس کے بغیرسلوک احسان کا تصور ممکن نہیں ہے اِن حضرات کے نزدیک اِس کی ایسی مثال ہے جیسے مزل توبددوسری تمام منازل شلوک کے لیے بمزلہ زمین ہے قصل کاشت کرنے کے ليے إس ليے وہ كہتے ہيں كرسُلوك تقوى كى فرضيت مانے والے ہر متى كے ليے ندسُلوك إحسان كا مسافر جونا ضروري ہے نہ ذات الله ، صفات الله ، افعال الله اور اساء الله سے منعلق رُموز وامراری مطلع ہونا بلکہ سلوک تقویٰ کے بعد سلوک احسان کا شرف بانے والے ہی اِس زینے پر فائز ہوکر اللائدكهلانے كے قابل موتے بيں۔اور حصرت شيخ اكبركي الدين ابن عربي تورالله مزفده نصرف عرفاء اسلام کے زمرہ میں شامل ہیں بلکہ اس زمرہ کے عظیم طبقہ میں شارہوتے ہیں جس کے مطابق ان کے مذکورہ الفاظ 'مِن اِهُل الله ''سےمراد مجى يهى خواص بيں جوسُلوك تقوى كى سعادت يانے کے بعدسلوک احسان کے مسافر ہوتے ہیں۔ (١) النحل:128\_

اہل اللہ کے مظہر کے حوالہ سے اِس شخفیق کے بعد قصوص الحکم شریف کے الفاظ اعتبارے بداین ماقبل لین 'اُله الله "سے بدل ہواور کلام سے اصل مقصد چوں کہ بدل ہوتا 😭 ہے جس کی روشنی میں بہال پر بھی ''اہل اللہ'' مصفصد بھی ''اصنعاب قُلُون ''نی ہول گے اور لفظار قلوب و قلب کی جمع ہے جس سے مراداس کے کنوی مفہوم نہیں بلکہ شرعی مفہوم ہے جوانسانی روح کی اُس حیثیت سے عبارت ہے جس میں وہ ہروفت اور ہر کخلہ خالق کے ساتھ بھی مربوط رہتی ب كابتدائى حصد المحمل المحقيق كتاب كابتدائى حصد الكي مُدلِلْهِ مُنزِلِ الْحِكْمِ عَلَى قُلُونِ الْكَلِمِ" كَاتشرت مِن كَرْرِيكَ بِ-قارئين كيليضروري بكركتاب كواس مقام كو بحصف كي اس كى طرف رجوع كرير (وَاللَّهُ الْهَادِي اللَّي سَبِيلِ الرَّشَادِ) سُلُوكِ خاص كَ أسفارار بعد المنتعلق أيك ضرورى وضاحت بيك سلوک جاہے فرضی ہو یا تفلی بہر تفذیریشریعت مقدسہ کے مطابق علم ممل میں محنت ومشقت کرنے سے عبارہ ہے جس میں اخلاص ضروری ہے بین علم عمل خالص اللہ نعالیٰ کے لیے، اُس کی منشاء اور اُس کی رضا کے لیے ہوجس میں نفسِ اُمّارہ جیسے کسی شیطان کودخل نہ ہو اِس کے بعد سالک کے اسفار اربعه كااولين اوربلا واسطة على قوت فكرى كے ساتھ موتائي دات اوراس كى پيرائش اوراً س کے ظاہر دباطن میں جو عجائبات قدرت بائے جاتے ہیں اُن پرغور وفکر کرے تا کہ اس کے بنانے والی ذات وحدہ لاشریک کی معرفت کا راستر کھل جائے جے اہل اللہ اصحاب قلوب کی زبان میں سیر انفسی کہتے ہیں، اِس میں حتی المقد درصاحب عرفان ہونے کے بعدایے گر دوپیش الاقرب فالاقرب کے فطری اُصول کے مطابق دوسری خلائق کے وجودو کمالات پرغوروفکر کیا جاتا ہے جو سالک کی اِستعداد کے مطابق کم سے کم بھی ہوسکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بھی ہوسکتا ہے بہاں تک الله که جمله خلائق علوی وسفلی کے رُموز وامرار تک بھی رسائی حاصل کی جاسکتی ہے جومکک سے لے کر ملكوت تك سب كومجيط ہوتی ہے۔الغرض سالك طريقت كے اسفار اربعہ بيس سے اولين سَفَر كا دائرہ

كارسير الفسى سے شروع ہوكرسير آفاقى تك محدود رہتاہے جس كے متعلق حضرت پيرانِ بيرتُّنَ ا عبدالقادر جيلاني نے فرمايا ہے: "أوَّلُ مَا يَنظُرُ الْعَاقِلُ فِي صِفَةِ نَفُسِهِ وَتَرْكِيبِهِ ثُمَّ فِي جَمِيعِ الْمُخُلُوقَاتِ وَالْمُبُدَعَاتِ فَيستدِلُّ بِذَٰلِكَ عَلَى خَالِقِهَا وَمُبُدِعِهَا لِأَنَّ فِي الصُّنْعِةِ دَلَالَةُ عَلَى الصَّانِع وَفِي الْقُدْرَةِ الْمُحُكَمَةِ آيَةً عَلَى الْفَاعِلِ الْحَكِيْمِ فَإِنَّ الْآشَيَاءَ كُلُّهَا مَـ وُجُـ وُكَـةً بِهِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا ذُكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِـىَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِـي تَفْسِير قَوْلِهِ تَعَالَى "وَسَخُرَلَكُمْ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ "فَقَالَ فِي كُلِّ شَىءِ اِسْمٌ مِّنْ اَسُمَآئِهِ وَاسْمُ كُلِّ شَىءٍ مِّنْ اِسْمِهِ فَاِنَّمَا اَنْتَ بَيْنَ اَسْمَآئِهِ وَصِفَاتِهِ وَ اَفْعَالِهِ بِاطِنَا بِقُدُرَتِهِ ظَاهِرًا بِحِكُمَتِهِ ظَهَرَ بِصِفَاتِهِ وَبَطَنَ بِذَاتِهِ حَجَبَ الذَّات بِالصِّفَاتِ وَحَجَبَ الصِّفَاتِ بِالْآفَعَالِ وَكَشَفَ الْعِلْمَ بِالْآرَادَةِ وَاَظْهَرَ الْآرَادَةَ بِالْحَرَكَاتِ وَأَخْفَى الصُّنِّعَ وَالصَّنِيَّعَةَ وَأَظْهَرَ الصَّنْعَةَ بِالْإِرَادَةِ فَهُوبَاطِنُ فِي غَيْبِهِ وَظَاهِرُفِي حِكْمَتِهِ وَقُدُرَتِهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَلَقَدْ أَظُهَرَ فِي هَذَا الْكَلامِ مِنْ أَسُرَارِ الْمَعُرَفَةِ مَالَا يَظُهَرُ إِلَّا مِنْ مَشْكُوةٍ فِيها

مِسْسَبَاحُ اَمُرُهُ بِرَفَعِ يَدِ الْعَصْمَةِ بِالْإِبْتِهَالِ اللَّهُمَّ فَقِهُهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِمُهُ التَّاوِيُلَ
اَنَالَنَا اللَّهُ بَرَكَاتِهِمُ وَحَشَرُنَا فِي زُمُرَتِهِمُ بِحُرُمَتِهِمْ '(۱)
حضرت بيران بيرك إلى مقالدك تفهيم سے بہلے إلى ميں مُدُور جَمَّمَفردات كى تشرق ضرورى

صنعت کی جی عمل سے عبارت ہے جبکہ تع پختہ کاری سے عبارت ہے مفردات القرآن المرآن المرآن المرآن المرآن المراغب الاصفهانی بیں ہے:

"الصُّنعُ إِجَادَةُ الفِعُل فَكُلُّ صَنعِ فِعُلُ وَلَيْسَ كُلُّ فِعُلِ صَنعًا"

(۱) فتوح الغيب،مقاله نمبر:74،ص:502،مطبوعه نوريه رضويه پبلكيشنزلاهور\_

اور صنیع "اور صنیعة "كسى جى مُصنوع سے عبارت ہے۔ فظ اصنیع "اور صنیعة "كسى جى ﴿ إِلاَنَّ فِي السَّنَعِ دَلَالَةً عَلَى الصَّانِعِ "مَيْلِ لَقُطْ الصَّنَعِ" مصدر معلوم ب جَبُهُ السَّكَ بِعِدُ 'وَفِي الْقُدْرَ قِ الْمُحُكَمَةِ آيَةً عَلَى الْفَاعِلِ الْحَكِيْمِ'' مِن لفظ "قدرة"مصدر مجهول اور منى للمفعول ہے۔ 💵 تمام اشیاء کا وجوداللہ تعالیٰ ہے ہونے کا مقصد اِس کے سوااور پیچھ نہیں ہے کہ دُنیا کی ہر شے اُساء اللہ کے مظاہر ہیں اور ہرشے میں اللہ تعالی کا خاص اِسم کارفر ماہے۔ اب اطِنابِقُدُرَتِهِ ظَاهِرًا بِحِكُمَتِهِ "ميں بيدونوں إسم منصوب حال بعدالحال بين خمير مجرورمضاف اليديد جود أسمايه وَصِفَاتِه وَافْعَالِه "بين مَدكور إورد التياري تعالى كي طرف راجع ہے۔اور حال کابیانداز آیت کریمہ 'ملت ابراہیم حدیفا'' کے انداز پرہے جس کی تفصيل ابل علم سے بوشيده بيس ہے۔جس كے مطابق بورى عبارت فيسائه ما أنت بين ٱسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَافْعَالِهِ بِاطِنَابِقُدُرَتِهِ ظَاهِرًابِحِكُمَتِهِ" كَأْمُحْمَلُ مَعْهُوم اورتوعيى عبارت يول موكى 'فَانسَما أنْتَ تُوجَدُ بَيْنَ أَسْمَآيِهٖ وَصِفَاتِهِ وَافْعَالِهِ حَالَ كونِهِ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى بِاطِنَاعَنُ حَوَاسِكَ بِسَبَبِ قُدُرَتِهِ ظَاهِرًا لِحَوَاسِكَ بِسَبَبِ 🐿 ''ظَهَرَ بِصِفَاتِهِ ''سے مقصدانسان کے وجود میں اُس کی صفیت خالقیت ،صفیت ارادہ اورصفتِ تکوین کاظہور ہے کہ اِس سے اُس وحدہ لاشریک کی بیتیوں صفات پہچانی جاتی ہیں كيول كمانسان كي شكل مين أكر الله تعالى كابيشهكار موجود نه موتا تو پھرأس وحده لاشريك كى إن تنیول صفات کی بیجان بھی انسان کے لیمکن نہروتی۔ "بُطَنَ بِـذَاتِـــــ،" معمراد بيه كهصفت تكوين، صفتِ اراده اورصفتِ خالقيت كي يبچان کے بغير محض ذات البي باطن ہي باطن ہے جس كى يبچان كاكوئي ذريعه ہي ہيں ہے۔ "بِالْحِسْفَ أَتِ،بِالْافْعَالِ" بردونول بالترتيب حال بين "حَسجَب" كَيْمبرمرفوع 

متصل متنزے جو ذات الی کی طرف راجع ہے اور ظرف مُستَقر ہیں جس کے مطابق اِس يورى عبارت كى تقدر يول بوكى "حَجَبَ الذَّاتَ مُتَلَبِّسًا بِالصِّفَاتِ وَحَجَبَ الصِّفَاتِ مُتَكبِسًا بِالْافْعَالِ"إِس كافلفهيب كرسب سي يبل انسان كى رسانى فهم الله تعالى ك افعال تک ہوتی ہے کہ جب بھی اپنے پورے ڈھانچہ یا اُس کے کمی بھی جزو پر اِس حیثیت سے توجہ دیتا ہے کہ بیراس وحدہ لاشریک کا شہکار ہے اِس میں صنعت الی کا تصور بیدا ہوجا تا ہے جورفتہ رفتہ جزم ویفین تک بینے جاتا ہے اس مرتبہ میں اللد تعالیٰ کی صفتِ خالقیت سمیت جمله صفات درجه جاب مين موت بين حضرت بيران بيركى عبارت "حَجَب المصفات بالأفعال "كاتعلق انساني توجه كي إس درجه كي ساته ج اوربيكوني مشكل بات بيس بهاكمه مخلوق سے خالق پراستدلال کرنے والے ہرمنفکر ومسترّل وجدُ انی طور پر اِسے محسوں کرتا ہے بیالگ بات ہے کہ اِس طرف توجہ بیں ہوتی جبکہ راوسلوک کے پہلے سفر کا آغاز بھی اِسی تصور سے ہوتا ہے جسے پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت پیران پیرنے بھی اس مقالہ کی ابتداء میں "أوَّلُ مَا يَنظُرُ الْعَاقِلُ فِي صِفَةِ نَفْسِهِ وَ تَرْكِيبِهِ" كَهاهِ صَلْ السَّاوك كاسَفَر اختیار کرنے والوں کی رہنمائی ہونے کے ساتھ فطرت کی عکائ بھی ہے۔ (فسبحة وَاهُ اللّٰهُ مَا أَكُمَلَهُ مُعَلِّمًا مَا أَحُسَنَهُ مُرَبِّيًا)

توجہ کے اِس اولین مرحلہ کے بعد دوسرامر حلہ اللہ تعالیٰ کی صفاتِ فعلیہ کی طرف توجہ کا
آ جا تا ہے کہ جس ذات نے انسان کے اِس ڈھانچہ کو اور اِس فلان مجرد و کمال کو پیدا کیا ہے
اُس کا خالقیت ، علیت، قادریت اور ارادہ و تکوین جیسی اُن تمام صفات کے ساتھ متصف ہونا
ضرور کی ہے جن کے بغیر فعل کو وجود بخشا ممکن نہیں ہے، کسی بھی صنع و پیدائش کا تصور نہیں ہے
اور ''کُنُ فَیکُونُ نُ' کے مظاہر کا وجود بخشا ممکن نہیں ہے، کسی بھی صنع و پیدائش کا تصور نہیں ہے
اور ''کُنُ فَیکُونُ نُ' کے مظاہر کا وجود بخشا ممکن اور جن فی الصفات کا ریمر حلہ جوصوفیاء کرام کی زبان
میں سیر فی صفات اللہ کہلاتا ہے، سما لک کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں اتنا منہ ک اور مستفرق کر دیتا
ہے کہ اُس کے ساتھ ذات کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکتا اور جب تک اِس مرحلہ میں ہوتا ہے
ہے کہ اُس کے ساتھ ذات کی طرف توجہ ہی نہیں کر سکتا اور جب تک اِس مرحلہ میں ہوتا ہے

جا ہے ایک سیکنڈ ہی کیوں نہ ہوائ کے حوالہ سے ذات الہی صفات کے جاب میں ہوتی ہے جَهِ بِيشِ نَظُرِد كَصَة بُوئِ حَضرت بيرانِ بيرن تخرَجبَ الذَّاتَ بِالصِّفَاتِ "كاجمله فرمايا بيهال يربهي مُصَنِف مع متعلق بساخة زبان يرة تاب كه (مَآاكُمَلَهُ مُبَلِّعًا) سيرفى صفات اللدك إس مرحله ك بعدجاب ايك لحظه بى كيول نه جوراه طريقت کے سالک کاول ود ماغ ذات الی کی طرف منوجّه ہوجا تاہے اور اُس وحدہ لاشریک کو جملہ اوصاف کمالیہ کے ساتھ متصف ہونے یرحق الیقین کے رُتے پر فائز ہوجانے کے بعديكاراً مُصاّبِ كُهُ 'رَبَّنَامَا خَلَقُتَ هلْدَابِاطِلًا" (١) كوياحَ اليقين كرُتِ يرفائز سالکین راوطریفت کی مدح میں نازل شدہ ہے آ بت کر بمہذرہ ذرہ خلائق کے ساتھ متعلق ہے جوخودنفس انسانی سے شروع ہوکر جملہ خلائق علوبیہ وسفلیہ کومجیط ہے۔ اِس کے علاوہ حضرت پیران پیرکی اِس عبارت کی ترتیب کا کمال بیہ ہے کہ اِس میں سالکین کی وہنی رفتار اور اُس کی فطری تر تبب کو پیش نظر رکھنے کے ساتھ ذات الہی کو تھن غیب وباطن کہا ہے جو عین حقیقت ہے اس کیے کہ خلائق کی تخلیق اور صفات کمالیہ سے قطع نظروہ باطن بی باطن ہے کہ ظہور کا امکان بیں اور غیب ہی غیب ہے کہ عیان ومشاہرہ کا امکان جیس ہے۔جیسا کہا گیا ہے۔ له برتراذ خدال وقداس و حکمان و وهر وزمرجه كفته اند شنيديم وخواند ايمر باقی رہاریضور کہ اللہ تعالی کی اِن دونوں صفات ' ظاہر دباطن' کو اِس تر تبیب سے ذکر کیا ہے كمباطن كويكطرفدأس كى قدرت كے ماتھ مربوط كيا ہے جيساندكوره الفاظ "باط نابِقُدُرتِه" سے داشتے ہے جبکہ ظاہر کو دوبار اُس کی حکمت کے ساتھ مربوط بتانے کے بعدایک بار قدرت كماته بهيم بوط بتايا بي جيها بالترتيب ندكوره الفاظ فطاهرًا بسحكمة به، وظاهرٌ في حِكُمَتِهِ وَقُدُرَتِهِ "\_\_صاف ظاہر\_\_ (١) آلِ عمران:191\_

إس كا فلسفه بيه ب كه جمله خلائق جومقد ورالله بين برطرف سے قيو د ميں اور حسب الحال حدود میں مقید ومحدود ہیں جبکہ اِن کا خالق وحدہ لاشریک اِن سب پر قادر اور سب کا صالع ہونے کے باوجود کسی بھی قید سے مقیداور کسی بھی صدیب محدود ہونے سے باک وسیحان ہونے کی بنایر ماوراءالحس والعقل ہے،غیب ہے اور باطن ہی باطن ہے اور خاص کر انسان کو اُس کے متعلقہ افعال اختیار به برجوقدرت دی ہے اس کے مطابق دُنیا کی نگاہ میں وہی ظاہر ہے۔ اِس اعتبار سے ذات البی کے ظہور کا قطعاً کوئی تصور نہیں ہے گویا انسان کواُس کی شان کے لائق قدرت دے کرخود بردہ غیب میں ہے کہ مقدور میں ظاہر ہوتا ہے نہ کی قادر میں اس کاسب میں نہ مسی مکسوب میں ،جس کی بہجان فکری سلوک کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جبکہ اِس کے مقابلہ میں إسم ظاہر كالعلق خلائق كى ظاہرى صورت كے ساتھ ہے جس وجہ سے خلائق كواساء الله كے مظاہر كباجاتاب اوربيجى مستمات ميس ب كراسما ءاللداية إن تمام مظامر كوساته ليكر ذات اللی کے مظہر ہیں اور بیجی نا قابلِ انکار حقیقت ہے کہ مظہر کو ظاہر لازم ہے جس کے مطابق جملہ خلائق میں ذات الی ظاہر ہے جواس وحدہ لاشریک کی ذات کے مطابق ہے لینی جبیا اس کی ذات کی قیدسے مقیداور کی حدیث محدود ہیں ہے۔ اس طرح أس كابير إسم " ظامر" اورصفت ظهور بهي محسوسات ومعقولات كظهوركى طرح نہیں ہے کہ معقول ومحسوں ہو سکے بیں ایسا ہر گزنہیں ہے بلکہ می تشبیہ کے بغیر محض افہام و تفهيم كے ليے بول كہا جاسكتا ہے كہ جيسا آئينہ ميں اين صورت ويكھنے والے كوأس وقت تك كامياني بين موسكتي جب تك آئينه كى ساخت اورأس كى حدودار بعه كى طرف توجه كيه بغير ہمه

تن این صورت کوندد کیھے حالال کے صورت کا آئینہ میں ظاہر ہونا امریقنی ہے اور آئینے کا اُس کے لیے مظہر ہونے میں بھی فٹک نہیں ہے ای طرح اسما ء اللہ کے کسی بھی مظہر اور کسی بھی مخلوق کی ساخت اوراس کی جغرافیائی حدودوقیودسے ماوراء نہ ہوگا اُس وقت تک اُس میں ظاہر ہونے والی ذات وحدہ لاشریک کو دیکھناممکن نہیں ہوسکتا۔جبکہ جملہ قیودات وحدودات

### Marfat.com

سے معر ی وخالی ہونا کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھراس میں ظاہر ہونے والی ذات وحدہ لاشریک کو دیجنا اربعہ عناصر کے اِس عالم ناسوت میں کیوں کرممکن ہواہی فلسفہ کے مطابق الله تعالى في فرمايا: "لا تُدُرِكُهُ الْآبُصَارُوَهُوَ يُدُرِكُ الْآبُصَارَوَهُوَ الْلَجِينُ" (١) آتکھیں اُسے احاطہ بیں کرتی اور وہ سب آتکھوں کا احاطہ کرتا ہے اور وہی پورا ہاطن پورا حالاں کہ وہ ذرّہ ذرّہ خلائق میں ظاہر ہوئے کی طرح آتھوں میں بھی ظاہر ہے اور جملہ خلائق اُس کے مظاہر ہونے کی طرح آ تکھیں بھی اُس کے مظاہر ہیں اِس کے باوجود آ تکھیں اُس کا ا حاطه کرنے سے عاجز ہیں کیوں کہ میراین ساخت کی حدود میں محدود اور لا تعداد قیود میں مقید ہیں جبکہ وہ ہر قید وحد سے معزلی وغالی اور مطلق ہے جیسا اِن کا قیو دوحد و دسے معزلی وغالی ہونا ممكن نہيں ہے ديبابي اُس كاكسى قير ميں مقيد ہونا بھى ممكن نہيں ہے۔جيسا فرمايا: "يُهُ عُشَرَالُ جِنَّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعُتُمُ أَنْ تَنْفُذُو امِنُ اقْطَارِ السَّمُواتِ وَالْآرُضِ فَانْفُذُو اللا تَنْفُذُونَ إلا بِسُلَطْنِ "(٢) اےجن وانس کے گروہ! اگرتم سے ہوسکے کہ آسانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤتو نكل جاؤجهال نكل كرجاؤ كے أسى كى سلطنت ہے۔ ابل علم جانية بين كه جس سلطنت اللي مين جن وانس كومحصور ومقير برنايا كياب، أس كي حقیقت قیودوحدود کے حصار ہے مختلف نہیں ہے۔ حقائق کی اِس روشنی میں اِسم الہی ' ظاہر' کا تعلق جملہ خلائق کی ظاہری صورت کے ساتھ اور اِسم "باطن" کا تعلق خلائق کی مقدوریت اور اُن کے سب واختیار کے ساتھ ہونے میں کس کوشک ہوسکتا ہے جسے پیش نظر رکھتے ہوئے بیران پیر نوّ دالله (١) الانعام:103\_

(٢) الرحمن:33\_

الی بات کی طرف الفاظ ''و کشف المعلم بالارادة و اَظَهَر الارادة بالْحرکات '' کہنے ہیں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جیساعلم النی اپ معلوم کتا ہے ہو بیاارادہ النی بھی علم النی کے تالیع ہے اور خلا اُن کا وجود ہیں آتا بھی ارادہ النی کے تالیع ہے بینی جیسا معلوم کے بغیر علم کے بغیر ارادے کا تصور نہیں ہے اور ارادہ کے بغیر کسی اختیاری علم کا تصور نہیں ہے اور ارادہ کے بغیر کسی اختیاری فعل کو وجود میں لا نام کمن نہیں ہے جس کا متیجہ ہے کہ خلائق کا وجود میں آتا دلیل ہے ارادہ اللی پر اور ارادہ اللی دلیل ہے ارادہ اللی بر اور علم اللی دلیل ہے اس بات پر کہ جملہ خلائت اربعہ عناصر کے اِس عالم ناسوت میں آتے ہے پہلے اُس وحدہ لاشریک کے اَد کی علم میں ایسے ہی موجود شے جیسا اُب ہیں۔

کا ندکورہ الفاظ ' وَ اَخْصَفَى السَصْنَعَ وَ الصَّنِيعَةَ وَ اَظَهْرَ الصَّنَعَةَ بِالْاِرَادَةِ ' ' تُخلِيِ الْہِی کے اُس جھے ہے متعلق ہیں جو گلوق کے دخلِ عمل اور انسانوں کے کسب پر مرتب ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر نرو مادہ کا جنس اختلاط جو اُن کا اختیاری عمل اور کسب کہلاتا ہے جس کے بعد بچہ کا پیدا ہونا گلیتِ اللّٰہ کا پیدا ہونا گلیتِ اللّٰہ کا پیدا ہونا گلیتِ اللّٰہ کا اِسے بیدا کر ناصُتے اللّٰہ کہلاتا ہے اور پیدا ہونے والا بچہ شیخ الله کہلاتا ہے اور پیدا ہونے والا بچہ شیخ الله کہلاتا ہے اور دخفا کے حوالہ سے پہلے نرو مادہ سے وجود میں آنے والا کسب ' صَنعة '' کہلاتا ہے اور طمور وخفا کے حوالہ سے اِن دونوں کے تقائل کا عالَم بیہے کہ ' صُنع '' و ' صنیع '' و اُس کے اصل خالق وحدہ الاشریک کی طرف منسوب کرنا صیفہ نفا ہیں ہوا اس کے اور فلا ہونی کی طرف نوسی خور وفکر کے بغیر ظاہر نہیں ہوتا ۔ اس کے مقابلہ میں ' صُعد '' کی طرف ' صفیع '' کی نسبت ظاہر میں مقارد شدہ خود کار نظام قدرت کے تحت ہور ہا ہے جے بدلنا کمی نہیں ہے جو اصل خالق کی کارفر مائی یا مقرر شدہ خود کار نظام قدرت کے تحت ہور ہا ہے جے بدلنا کمی نہیں ہے جو سافر مایا:

الرَّبْ عَالِا الْمِنْ فَالْمُ الْمُنْ فَالْمُ الْمُنْ فَالْمُ الْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُوالِينَ فَالْمُوالِينِ فَالْمُولِينِ فَالْمُوالِينِ فَالْمُولِينِ فَالْمُؤْلِينِ فَالْمُؤْلِينِ فِي فَالْمُولِينِ فَالْمُولِينِ فَالْمُلْمِينِ فَالْمُؤْلِينِ فِي فَالْمُؤْلِقِينِ فِي فَالْمُؤْلِقِينِ فِي فَالْمُؤْلِينِ فِي فَالْمُؤْلِقِينِ فِي فَالْمُؤْلِقِيلِ فِي فَالْمُؤْلِقِيلِ فِي فَالْمُولِي فِي فَالْمُؤْلِي فِي فَالْمُؤْلِي فِي فَلْمُ لِلْمُؤْلِقِيلِ فِي فَالْمُولِي فِ "لا تَبُدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ"(١) نيز قرمايا: 'أوَلَمُ يَرَوُ اأَنَّا خَلَقُنَالَهُمُ مِمَّاعَمِلَتُ آيُدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمُ لَهَا مَلِكُونَ ''(٢) اور کیا اُنہوں نے جیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے جو پائے اُن کے کیے پیدا کیے توبیان کے مالک ہوتے ہیں۔ حضرت بیران پیرکے اِس مقالہ میں پوشیدہ معارف تک مکمل رسائی پانے کے لیے اِس آیت کریمه میں پوشیدہ معارف کو جاننا کافی وشافی ہے اللہ تعالی سب کو اِس کی تو قیق دے۔الفاظ مفردہ کی اِس تحقیق کے بعد فتوح الغیب شریف کی اِس مجموعی عبارت کا حاصل مفہوم اِس طرح ہے كه پيران پيرني إسے حضرت عبدالله ابن عباس (رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا) كي تفيير بربنا كيا ہے جوانهول في السيادة الجاثيرة آيت تمبر 13 "وسنحر لكم ما في السَّمون ومَافِي الأرض کی تفییر کے سلسلہ میں اشارہ دیا ہے۔ اصل واقعه إس طرح بكرايك تخف في خصرت عبداللدا بن عمروا بن العاص سے مسئلہ بوچھاكه: " فلائق كى بيدائش كس چيز سے موئى ہے؟ "جواب ميں أنہوں نے كہا: كه بإنى ،نور بظلمت، موااور منى سے "\_أس نے بھرسوال كيا كه "بعدوا\_لے خلائق كى اصل بديا ج کھہریں تو پھرخود اِن کی پیدائش کس چیز ہے ہوئی ہے؟" عبداللدابن عمرون كهاكداس كاجواب جهيبين تاروه فضعبداللدابن زبير (رئيس الله تعالى عَنْهُمًا ) كے ياس جاكران سے بھى بالتر تبب وبى سوال كيے جوعبداللدابن عمروسے كيے منے انہوں نے بھی پہلے سوال کا جواب دینے کے ساتھ دوسرے کے جواب سے لاعلمی ظاہر کی تب وه عبدالله ابن عباس (رَضِي الله تعالى عَنهُمَا) كي ياس كيااور بالترتبب واي سوال أن كسام پیش کیے جوحصرت عبداللہ ابن عمر واور عبداللہ ابن زبیر ﷺ کے سامنے پیش کیے تھے۔حصرت عبداللہ (١) الروم:30\_ (٢) يس:71\_

ابن عباس (رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا) نے پہلے سوال کا دہی جواب دیا جوحضرت عبداللہ ابن عمر واور عبدالله ابن زبیر ﷺ نے دیاتھا جبکہ دوسرے کے جواب میں سورۃ الجاثیہ کی فدکورہ آیت کریمہ 🖟 " بَصِيهُ عُسامِنَ أَن يُرهى كه بدياجٌ بهي قدرت اللي كرشم بن كوياحضرت عبرالله ابن الم عباس (رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا ) في سورة الجاثيه كي إس آيت كريمه كوأس سوال كاجواب قرار ديا جس كاحل سابقة حضرات سے نہ ہوسكا تھا حضرت عبداللد ابن عباس كى زبان سے اسپے سوال كا جواب مجھ کرمطمئن ہونے کے بعداً سخص نے کہا: "مَاكَانَ لِيَاتِي بِهِلْذَا إِلَّارَجُلُ مِنْ أَهُلِ بَيْتِ النَّبِيِّ" (١) یہ جواب خاندان نبوت کے سواکسی اور شخص سے مکن نبیس ہے۔ واقعد كى يتفصيل سورة الجاثيه، آيت تمبر 13 سے متعلقه تمام تفسيرون ميں تصى ہوئى موجود ہے شاذ ونادركوئي تفيير إس سے خالى موورنكل مكاتب فكرمفسرين كرام نے إسى طرح بيان كيا ہے۔نهرف اتنا بلکتفسیر کی کتابوں میں وہ آراء بھی ندکور ہیں جوابن عباس کے اِس جواب سے متعلق اسلاف سے ثابت ہیں جن میں سب سے توی سب سے زیادہ معقول اور قابل فہم وہ روایت ہے جوابن جربرطبرى نےخودعبراللدابن عباس كےحوالہ سے كھى ہے؟ "يَقُولُ كُلُ شَيء هُ وَمِنَ اللَّهِ وَذَلِكَ الْإِسْمِ فِيُهِ اِسْمٌ مِنْ اَسُمَآتِهِ فَلَالِكَ جَمِيْعًامِّنُهُ وَلَا يِنَازِعُهُ فِيهِ الْمُنَازِعُونَ وَاسْتَيُقَنَ اللَّهُ كَلَالِك "(٢) حضرت عبداللدابن عباس كہتے ہيں كہ ہر شے اللد تعالى كى طرف سے ہے اور ہر شے کے اسم میں اللہ نعالی کے اساء میں سے ایک اسم موجود ہے تو پھر اسماء وسمی کا بیہ مجموعه عالم سب كسب أى كاطرف سے ہے جس ميں اختلاف كرنے والے بيا (١) روح المعاني، ج:25، ص:145، مطبوعه دارإحياء التراث العربي بيروت. (٢) تفسير حامع البيان للابن حرير الطبري، ج: 20، ص:143، مطبوعه مكتبه مصطفلي البابي الحلبي مصرءتحت الآية الملكورة 



را با آیات واحادیث مبرهن سازمر و پوجه بیان نمایم که هیچ کس راشبه نه ماند" ایسے میں فصوص الحکم شریف کے مذکورہ حصہ کوسلوک کے اُسفار اربعہ کومحیط کہا جائے 🖥 مبالغه نه ہوگا کیوں کہ میقر آن وسُنت کے رُموز واسرار کے سوااور پھی ہیں جن تک رسائی صرف الن معرات كونفيب موسكتى ب جوحديث بوك الله أن عَمِلَ بِمَاعَلِمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَالَمُ الما يَعْلَمُ "كَ مَظهر موت بين حضرت تيخ اكبركي إس عبارت مين جهال سَفر اول كى ترتيب كى طرف ا اشارہ ہے کہ اِس کا آغاز دلائل اُنفسی سے ہوباں متناہی وغیر متناہی ہونے کے حوالہ سے سلوک کے اسفار اربعہ کے مابین تفریق بھی معلوم ہورہی ہے کہ سفر اول متنابی اور باقی تینوں غیرمتنابی ہیں۔ جس كي تفصيل إس طرح بي كم اصحاب قلوب الله الله كالولين سفر فكرى اورأس ي مطابق عمل كا آغازخودايين وبدن اوراي ظاهر دباطن سے ہوتا ہے جس ميں حسب الاستعداد كفايت حاصل ہونے کے بعددومراحصہ سرآ فاقی سے شروع ہوتا ہے جس میں حسب استعداد کفایت حاصل ہونے کے بعد وصول الی اللہ پر منتج ہو کرسفر اول اینے انتہا کو پہنچ جاتا ہے جس وجہ سے فکری سلوک کے اِس سفریعن سفر من الخلق الی الخالق کونتائی کہاجا تاہے جس کے بعد باقی نیوں یعنی سفر من الحق الى الحق بالحق ادر سفر من الحق الى الخلق بالحق ادر سفر من الخلق الى الخلق بالحق بين سي كايك كالجي نهايت نبين عم كيون كرسفو من الحق الى الحق بالحق برفائز بيحصرات فنافى الله كرُت بربون كي وجهان كي توسيفكري جمله خلائق سے بلکہ خودا پنی ذات سے بھی منقطع ہوکر ذات الی میں منتغرق ہوتی ہے اور ذات الی کے انوار و تجلیات اور شنون و کمالات غیرمتنابی مونے کی بنایر اس کی بھی نہایت نہیں ہوتی اور سفر سوم لینی سفرمن الحق الى الخلق بالحق جواصحاب إرشاداولياءاللكا رُتبهماوراُن كار بان ست المن خلا كوبي وارشاد چونكه احكام الله اساء الله ، صفات الله ، افعال الله اور ذات البي متعلق موتا ہے جن کی کوئی نہا بیت نہیں ہے تو پھر سفر ارشاد کے متناہی ہونے کا کیا تصور باقی رہتا ہے اور سفر 🔛 是大义名词子义名词子义名词子

التنظیم جو من المضلق المسى المضلق المسابع المضائق التنظیم الصلاة المسابع المسلم المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم کا رُتبہ ہے یہ بھی دعوت وارشاد سے متعلقات کے غیر متنائی ہونے کی طرح غیر متنائی المور نے متنائی ہوئے ہے۔ اس تفصیل کے ساتھ کہ یہ حضرات جب تک محصری حیات کی قید میں ہوتے ہیں اِن کا ارشاد اور اِن کے علوم ومعارف کا ایک حصرات کے ہوتا ہے اور دوسرا حصد دوسروں کے لیے جبکہ وفات کے بعد سب یجھا بے لیے ہوتا ہے کہ ان کے معارف تزداد یو مافیوما ہے۔

خطبہ کے اِس تیسرے صد کے آخری الفاظ' و اُز جُوانُ یکونَ الْسَحق لِمَّا سَمِعَ اِسْ عَلَمْ اللهِ عَلَيْ فَدُا جَابَ فِدَ آئِي ''کے پس منظر پس سنب نبوی الله کی پیروی واتباع کاعمل پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ہر کمال اور ہر فضیلت پرسید عالم الله بخر وانکسار کا اظہار اللہ فرماتے شے اور ہر وقت خوف ورجا علی صفت سے موصوف رہتے شے مثال کے طور پر وسیلہ نام کی ایک خاص فضیلت و کمال اور عظمتِ مقام کا ایک رُتبہ ہے جو آخرت میں نبی اکرم سید عالم الله ایک اور عظمتِ مقام کا ایک رُتبہ ہے جو آخرت میں نبی اکرم سید عالم الله وسیلہ نام کی ملنا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان 'فرمان 'فکستی اَن یَنعَدُ مُن کَوْ اَللهِ کَافائز المرام ہونا امر بشی ہے خودرسول الله والله وسیلہ نام کی اس کے باور الله والله کی اس کے مانو جود اللہ کے رسول الله کا فعدہ برخی ہے نا قابلِ نشکیک ہے اور مشکل ویر و درکا امکان نہیں رکھیا اِس کے باوجود اللہ کے رسول الله کا فعدہ برخی ہے نا قابلِ نشکیک ہے اور میں نہیں بلکہ اُمیدور جاء کے انداز پر اظہار فر مایا ہے صدیث کے الفاظ ہیں:

"إِذَاسَمِعُتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوامِثُلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّواعَلَى فَإِنَّهُ مَنُ صَلَّى عَلَى صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَاعَشَرًاثُمَّ سَلُوااللَّهَ لِى الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَامَنُزِلَةً فِى الْجَنَّةِ لا تَنبَغِى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَاعَشَرَاثُمُ سَلُوااللَّهَ لِى الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَامَنُزِلَةً فِى الْجَنَّةِ لا تَنبَغِى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَاعَشَرًاثُمُ سَلُوااللَّهَ لِى الْوَسِيلَةَ حَلَّتُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن عِبَادِاللَّهِ وَارْجُوانُ اكُونَ انَاهُو فَمَنُ سَالَ لِى الْوَسِيلَةَ حَلَّتُ لَهُ الشَّفَاعَةُ" (٢)

<sup>(</sup>١) الاسراء، 79\_

<sup>(</sup>٢) مسند امام احمد حنبل، ج:2،ص:168\_

جب اذان سُونومو ذن کے الفاظ کی طرح تم بھی کہو چر مجھ پردرود پڑھو اس لیے کہ جس نے بھی بھے پر درود پڑھااللہ اُسے دل گنا اجرعطافر مائے گا بھرمیرے لیے وسیلہ کا سوال کروکہ وہ جنت میں ایک خاص منزل ہے لائق نہیں ہے مگراللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بنده کواور میں اُمید کرتا ہول کہ وہ بندہ میں ہول۔ إس متم احادیث کےعلاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا بھی بہی ہے کہ اُس کریم و مبربان كى طرف سے ملنے والے كى كمال كے حوالدسے بجز وائكسار كا اظہار كيا جائے كه أس كى خصوصی عنایت کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تقاضائے ادب کے اِس اُصول اور سدت نبو کھایا کے کی اِس مثال کو پیشِ نظرر کھتے ہوئے حضرت شخ اکبر نے بھی یہاں پراپی دُعا کی اِجابت کو اُمیرو ارجاء كاندازير بيش كياب (فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ) خطبه ك چوشے صمر كالفاظ ولا أنزل في هذاالمسطور إلاماينزل به على مين لفظ "تنزيل" اورلفظ مسطور" قابل توضيح بين جن كى بالتر تنيب تفصيل إس طرح بكر لفظ "كننويل" جونزول سے ہاور مزول كى دلالت تركت بهوطى پر ہوتى ہے لينى أو پرسے بيج آنے پر اور إس مفهوم مين إس كااستعال بعض مواتع يرقابل فهم موتاب جبيها آيت كريمه 'و أنسز لنسامِ ن السّماء مَاءً "(١) جَبَر بعض مواقع برعام الوكول كي لينا قابل فهم موتا ب جبيا آيت كريم" وَ أنُوَ لَنَا الْحَدِيْدَ "(٢) إلى تتم نا قابلِ فهم مقامات كوقابلِ فهم بنانے كے ليے اسلاف كے طبقه الل نظ سے طرح طرح کی تاویلات وتوجیهات منقول ہیں جبکہ طبقہ اہل کشف لیتنی وہ ذوات قد سیہ جن کی نظراً عیان ثابته پر ہوتی ہے بینی دُنیا کی پیرائش سے بل کے حالات پراُن کے نزد یک رہی پہلی شم کی طرح قابلی فہم اور حقیقت پر بنی ہیں جس کی تفصیل سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل حقائق کو پیش نظر

کھنا ضروری ہے:

<sup>(</sup>١) المومنون:18\_

<sup>(</sup>٢) الحديد:25\_

🕩 دُنیا کی پیدائش سے پہلے اِس کی موجودہ حالات جیسے ہیں ویسے ہی مُضور علمی کے طور پر اييخ خالق ومالك وحده لاشريك كے تضور حاضر تھے جس كى تعبير بعض حضرات نے صُورعلميه سے اور بعض نے مثل افلاطونیہ سے اور بعض نے اعیان ثابتہ جیسے الفاظ سے کی ہیں۔الغرض تعبير جوبھي ہواورجس نام ہے بھي اُسے يادكيا جائے بہر نفذ براصل سے انكار كى گنجائش نہيں 🕡 اربعه عناصر کابیجهان جوعالم ناسوت کهلاتا ہے صورعلمید کی اُس حقیقت کے ساتھ مربوط ہے جو کا ئنات کی پیدائش سے بل اینے خالق و مالک وحدہ لاشریک کے تضور حاضرتھی۔ ا عالم ناسوت کے اِس جہاں میں جو پھے ہور ہاہے اُس کے دُنیوی تمرات ونتائج کے علاوہ باطنی صورت وثمرات اور نتائج بھی عالم غیب میں وجودیاتے ہیں جسے عالم ملکوت کہا جا تا ہے جو إن سب كے أخروى وباطنى صورتوں يرمشمل ہونے كے ساتھ صُور علميہ كے حقائق كا بھى مظہر ہے جوعالم ناسوت کے اِس وسیج جہان سے ہزاروں لاکھوں مُنازیادہ وسیج ہے۔ تعالم ناسوت سے عالم ملكوت كونتفل مونے والے ثمرات ونتائج اور متولد ہونے والى باطنی صورتوں کے مابین مابدالاشتراک اورسب کی بنیاد ذات وحدہ لاشریک کی غیرمتناہی هُنو نات وحيثيات جوعاكم جروت كهلاتي بين ذوالجبتين بين، يعني حبيها عالم ناسوت مين مرتب اور تفصیلی انداز سے وجود میں آئے والے اجسام واعراض، اعمال وکسب اور جملہ حرکات و سكنات كے ليے سبب بنتى بيں وبيابى عالم ملكوت ميں إن كى باطنى صورتيں پيدا ہونے اور محفوظ ہونے کے لیے بھی سبب بنتی ہیں اور سبیت کی اول صورت کی موجودگی میں مُسبّب کا تخلف محال ہونے کی طرح دوسری صورت میں بھی محال ہے کیوں کہ سپیت کی بید دونوں صورتیں علت تامرى حيثيت رصى بين جكرعلت تامد معلق قضيه يستويل تنخلف المعلول عَنْ عَلَّتِه "امر واقتى مونے كى طرح تضيه يُستَحِيلُ وُجُودُ الْمَعُلُول بدُون عِلَّتِه "جمى امریقنی ہے جس کےمطابق اربعہ عناصر کے اِس عالم ناسوت کے جس مل کی طرف بھی شان

2) 经验证证的的 第2 اللي من حيث اللوين متوجه موتى بياسي وقت وه وجود مين تابي جبيها فرمايا: "و مَا آمُرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْحِ بِالْبَصَرِ" (١) نيز فرمايا؛ 'إنَّ مَا آمُرُهُ إِذَا آرَادَ شَيْئًا أَنُ يَقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ '(٢) ای طرح اربعه عناصر کے اس جہاں لین عالم ناسوت میں وجودیانے والے مل کے باطنی نتائج اور ماوراء العقل والحواس متولد ہونے والی صورتوں کی طرف من حیث اللوین متوجہ ہونے کے ساتھ ہی وہ بھی عالم ملکوت میں موجود ہوکر اُس کے جصے بن جاتی ہیں خاص کر انسانوں کے اعمال کے حوالہ سے جاری وساری اِس عمل میں انقطاع کا تصور نہیں ہے جوآیت كريمة الْحُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَان "(٣) كِمظاهر بيل-فلاصة الكلام: عالم جروت جوهنونات الهي من حيث الكوين سے عبارت بيب وفت اعیان ثابتہ کے ساتھ مربوط ہوتے ہوئے عالم ناسوت کی تفصیل کے ساتھ بھی مربوط ہے اور عالم ناسوت کے جزئیات وتفصیلات کو اُن کے اوقات مقررہ کے مطابق وجود میں لانے کے لیےعلت ہونے کی طرح عالم ملکوت کے جزئیات وتفصیلات کو وجود میں لانے کے کیے بھی علت ہے اور اعبان ثابته عالم جبروت ،عالم ملکوت بیتنوں عالم غیب اور عالم علوی كہلاتے ہيں جبكه إن كے مقابله ميں عالم ناموت كوعالم مشابدہ اور عالم سفلي كہاجا تا ہے۔ إس وجهسے عالم غیب میں سے سی بھی چیز کاعالم مشاہدہ کی طرف منسوب ہونے کی تعبیر مزول سے كى جاتى باللد تعالى نے فرمايا: "وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَ آلِنُه وَمَالْنَزُّلَة إِلَّا بِقَدَرِمْعُلُومٍ"(١) (١) القمر:50\_ (٢) يش:82. (٤) الحمر:21\_

"و مَا تَشَاء وُنَ إِلَّانَ يُشَاءَ اللَّهُ" (١)

حفرت آخ اکبر کے اِس کلام میں مذکور لفظ 'مسطور '' اسپ نُفوی مفہوم کا عتبارت ہے مشتق ہے سَظر سے جبکہ سطر متعدد چیزوں کو مساوی انداز میں مرتب کرنے سے عبارت ہے اِس سے اشتقاق پاکراستعال ہونے والے الفاظ چاہے اِسم آلہ ' مِسطر '' کی شکل میں ہو یا اِسم فاعل ' سَسطور '' کی شکل میں بہر نقذیر برابری و اِسم فاعل ' سَسطور '' کی شکل میں بہر نقذیر برابری و ترتیب کے مفہوم سے خالی ہیں ہیں۔ اور کہ ابت کے مفہوم میں استعال ہونے کا فلفہ بھی یہی سرتیب کے مفہوم میں استعال ہونے کا فلفہ بھی یہی انداز سے کہ متوب کے سطور عام حالات میں برابر اور مرتب ہوتے ہیں اور ایک قطار میں مساوی انداز سے لگائے گئے درختوں اور پودوں کو مسطور کہنے یا کسی بھی صف پر اِس کے اطلاق کرنے کا دراز بھی اِس کے سوااور پھی ہیں ہے کہ یہ جھی مرتب اور مساوی ہوتے ہیں۔ مفردات القرآن امام الراغب الاصفہ انی میں ہے:

''اَلسَّطُرُ،وَالسَّطُرُالسَفُ مِنَ الْكِتَابَةِ وَمِنَ الشَّجِرِالْمَغُرُوسِ وَمِنَ الْقَوْمِ الوُقُوْفِ''(۲)

ک کتاب میں ذکورلفظ دیم مسطور " بمعنی ملتوب ہاور اس کامظہراعیان ثابتہ کے اجمال سے عالم ناسوت کی تفصیل میں آنے والے وہ معارف اور ذوات قد سیدا نبیاء ومرسلین علیم الصلوٰة والتسلیمات کی وہ انفرادی خصوصیات ہیں جوفصوص الحکم میں درج کیے گئے ہیں اور خطبہ ابتدائی ہے جس وجہ سے لفظ ان آئے مسطور " کا حاصلِ مفہوم" آگ ندی یُسطر " میں ہوگا

(١) التكوير:29\_

(٢) مفردات القرآن (ماده س،ط،ر)\_

اور كتاب من ندكورلفظ بيسيه "جوجارو محرور كالمجموعة بظرف مستقر باور متعلق ب متلبساً مقدر كساته جوحال بي "بنزل" كقائم مقام فاعل ساوروه عبارت بالفاظ ساور "بيسيه" فقدر كساته جوحال بي "بنزل" كقائم مقام فاعل ساوروه عبارت بول بوگ" و "بيسيه" بيسيه "كفير مجرور متصل را جح بي مقسط ور "كل طرف محصل عبارت يول بوگ" و مآانوز أو في ها آلال ي يُسطَو الا مَا يُنزل على مُتلبِسًا بِه "لين عطيه بوي ك شكل من انبياء ومر لين عليم الصلوة والتسليم سيم متعلق جن معارف اور حصوص كمالات كو يهال براكه را انبياء ومر لين عليم الفاظ بحل وي بيل جو مجه برالقاء كيه جاتے بيل كويا فصوص الحكم كنام مول أن سيم تعلق الفاظ بحل وي بيل جو مجه برالقاء كيه جاتے بيل كويا فصوص الحكم كنام سيم الفاظ ومعانى كاير مجموعة ايت كريم "وان مَّن شَيء الَّاعِ نُدَا اخْدَ آئِنهُ وَمَانُنز لَهُ الله الله عَلَى مُتَافِق مَانُنز لَهُ

کتاب کے اِس چوتھے حصہ 'و کسٹ بنیبی و کلار سُولی' سے کے کرلفظ' فُو سُعُو'' کی کے معارف کی تفصیل اِس طرح ہے کہ 'و کسٹ بنیبی و کلار سُولی' کہ کر کلام سابل سے اسلامی میری کام میں جب یہ کہا کہ فصوص الحکم کے مضامین بھی اور اُن کے اظہار کے لیے الفاظ بھی میری کی طرف سے جھ پر القاء ہوئے ہیں تو اِس سے طرف سے نہیں بلکہ بیسب بھی مبداء فیاض بھلاکی طرف سے جھ پر القاء ہوئے ہیں تو اِس سے واللہ تعالی نے دہائی سے کہتا ہے اللہ تعالی نے خصوصیت نبوہ سے تعالی فر مایا:

"وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُواى 0 إِنْ هُوَ إِلَا وَحَى يُولِطَى "(٢) حالال كه نبوت كاسلسله بي آخرالز مان رحمتِ عالم الله پرختم مو چكاہے ۔ جبيبا قرمايا:

"أَلَّا خَاتُمُ النَّبِيِّينَ لَالَّبِي بَعْدِي وَلَارَسُولَ" (٣)

(١) الحمر: 21\_

(٢) النحم:3 تا4\_

(٣) ابوداؤد شريف، كتاب الفتن، ج:2،ص:228\_

16年2月6年2月6年3月6年3月6年2月6年2月6日2月 صحابہ کرام کی جس مبارک جماعت نے اِسے بلاواسطر سنا ہے اُن کے لیے بداییا ہی قطعی ویقین ہے جبیہا قرآن شریف کی آیت قطعی ویقینی ہے جبکہ بالواسطہ اور واسطہ بعد الواسطہ سننے والے 📆 و المارے جیسوں کے لیے خبر واحد ہونے کی بنا پر اجماع سے قطع نظر ظنی ہے اور اِس کے مضمون کے 🕝 ساتھ اُمت کے اجماع کی روشی میں نہ صرف قطعی ویقینی بن جاتا ہے بلکہ ضروریات وین کے قبیل سے قرار پاتا ہے جس میں تو قف کرنے کی گنجائش بھی اسلام میں نہیں ہے چہ جائیکہ کوئی شخص مدمی النوت یا خاصہ نبوت کے مدعی ہونے کے بعد مسلمان رہ سکے۔ حضرت شَيْخُ اكبرك كلام سابق" وَلَا أُنزِّلُ فِي هٰذَاالْمَسْطُورِ إِلَّامَا يُنزَّلُ بِهِ عَـلَـي "سے إلى وہمد كا بيدا ہونا فطرى بات ہے كه بيد بظا ہر سورة النجم ، آيت نمبر 4 ' إِنْ هُو إِلّا و ختی یُو خی " کی طرح ہے جسے خاصہ نبوت کے سوااور پھی کہا جاسکتا۔حضرت شیخ اکبر نورالله ا مَرْفَدَهُ الشّرِيْف فِ إِلى جَمَلَهُ وَلَسُتُ بِنَبِيّ وَلارَسُولِ "مِينِ إِس كاواتِ جواب ديا كمين خاصه نبوت کے دعویٰ کرنے یا اُس مقام پر فائز ہونے کا تصور بھی نہیں کرسکتا اِس لیے کہ تم النو ہ کا قطعی ویکنی عقیدہ جوضرورت دین کی حدتک مشہورہ اس فتم کے جملہ راہوں کومسدود ومنوع کرچکا ہے۔ ختم نبوۃ سے تعلق اِس اسلامی عقیدہ کوحضرت شیخ اکبرنے اپنی دوسری تصنیف الفتو حات المکہ شریف میں اس طرح بیان کیاہے: "إِنَّ رِسَالَةَ التَّشُرِيُعِ وَ نُبُوَّهَ التَّكُلِيُفِ قَدِ انْقَطَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مُحَمَّدِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ باتی رہابینصور کہ اِس وہمہ کا جواب دینے کے ساتھ اینے مقام سلوک کی طرف اشارہ کس طرح کیا ہے وہ إس طرح ہے كد إس سے بہلے فصوص الكم كے حوالہ سے جوفر مايا ہے كہ بيرسول التوليات كى طرف سے بھے عطیہ ہواہے جس کے جملہ مضامین منجانب اللہ ہیں اور اُن کے افہام وتفہیم کے وراكع لين الفاظ بهي ومُنتَزِّل مِنَ اللهِ "بي كه جيس بحديدنا زل موت ويبابي بيس في لكوريِّ (١) الفتوحات المكيه، ج: 1،ص:456\_

ہیں اُس پورے کلام سے معلوم ہور ہاہے کہ مصنف اللہ تعالیٰ کی طرف سے معارف الہیدی تبلیغ کے ليے مامور ہو گئے تصاور اہل معرفت سے فی ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معارف الہمیدی تبلیغ ا پر مامور شخصیت دو کمالات سے خالی نہیں ہوتی یا کمالِ ولایت کے خاص رُتے پر فائز ہوتی ہے یا آ مقام نبوة ورسالت پرفائز ہوتی ہے جب دوسری صورت کی 'وَلَسُتُ بِنبِي وَلَارَسُولِ '' کہدر تفی کردی ، پہلی صورت آپ ہی متعین ہوگئی کہولایت کے خاص رُتے پر فائز تھے۔اور اہل عرفان کے مطابق بیروہ زنبہ ہے جے سلوک فکری کے اسفار اربعہ میں سے تیسر اسفر لینی سفیر مین الحق السى السخسليق بسالمصق كهاجا تام جوولايت كاخاصه بم نبوت ورسالت بيس إس سفر كا تصور نہیں ہے کیوں کہ اُس کے لیے چوتھا سفر یعن سفر من الخلق الی الخلق بالحق محق ہے۔ سفر سلوک کے اِن دونوں رُتبوں پر بالتر تبیب اولیاء اللداور ذوات قد سیدانبیاء ومرسلین علیهم الصلؤة والتسليم يرمعارف البيركا نزول بظاهرا كرچه يكسال لكتاب كددونول يرمبداء فياض عظف كي طرف سے ہی نازل ہورہے ہیں تاہم اِس مابدالاشتراک کےعلاوہ متعددوجوہ سے فرق ہے: ملی وجہ: ۔ اولیاء الله برنازل ہونے والے معارف میں اشتباہ ومغالطہ کا اختال ہوسکتا ہے کہ إن كے اخذ كرنے ميں، سننے ميں اور بحصے ميں إن حضرات كواشتباه ہوا ہو جبكہ ذوات قدسيه انبياء ومركبين عيهم الصلوة والتسليم يرنازل مونے والے معارف بيس مغالطه واشتباه كا امكان نہیں ہے کیوں کہ بہال پر ہرطرح عصمت بی عصمت ہے۔ ووسرى وجهز-اولياء اللدكة تلوب يرنازل مونے والے معارف كى مبيل وذريعه وي مبيل موتا كيول كربيرٌ تنبرنبوت ورسالت كماته مختل ب إس لياولياء الله ك بارب بين إس كا تصورتيس كيا جاسكنا جبكه إس كے سوامتعدد بيل و درائع ہوتے ہيں جو إلقاء، الهام ، نفث في الروع، رویاصالح، بشرات، حدس، فراست ایمان، نورایمان، تحدیث من الله جیسے نامول کے

تنيسري وجه: ـ ذوات قدسيه انبياء ومرسلين عليهم الصلوة والتسليم يرنازل هونے والے معارف كامحور بندوں كى اصلاح احوال سے متعلق احكام اللي ہوتے ہيں تا ہم اساء اللي ،صفات اللي ، افعال البی اور ذات البی سے متعلق رُموز واسرار کے نزول سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا جن ميں سے بعض خواص كو بھى بتاديتے جاتے ہيں حضرت حُذيف ابن اليمان رضى اللهُ تعالى عَنهُمَا كوالله كرسول سيد عالم السينة في بهت بجه بتاديا كرتے تصان كے علاوہ بجھ اور صحابه كرام كو بهى \_حضرت ابوبريره والله كافر مان كُرْ حَفِظتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَتَلِيْنَ وَعَانَيْنِ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَنْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَنْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ "(١) جبكه اولیاءالله برنازل ہونے والے معارف كامحوراساءالي، صفات الى ،افعال اللي اور ذات اللي ہے متعلق زموز وامرار ہوتے ہیں تاہم احکام اللہ کے زموز وامرار کے نزول ہے بھی انکار نہیں کیا جا سكتابهر تفتر براولياء الله برنازل مونے والے جمله معارف وكمالات اتباع نبوى الله كثرات اور ور ثذنبوت کے اثر ات ہوتے ہیں۔حضرت جنید بغدادی نے فر مایا ؟ " عِلْمُنَاهِلَدَامُقَيَّدُ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ" (٢) ہم برنازل ہونے والے معارف كتاب وسنت سے مقير ہيں۔ سلوك كأسفارار بعديس سعينيا دى سفريعنى سفراول جو مسفو حسن المخلق الى المحق كهلاتا بجوابي ذات وصفات سي شروع موكر جوسير أنفسي كهلاتا بيسيرا فاقي جوالاقرب فالاقرب كأصول برؤصول الى الله برمنتج موتاج جس كمتعلق الله تعالى في مايا؛ "سُنُرِيُهِمُ اللِّنَافِي الْأَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ اَنَّهُ الْحَقُّ اَوَلَمُ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ" (٣) (١) مشكوة شريف، كتاب العلم، ص:37، بحواله بعارى شريف. (٢) الرسالة القشيرية،ص:20،مطبوعه مصر

<sup>(</sup>٣) فصلت:53\_

إس سعادت كى دست آورى كے بعددوسر مسفر ميں جوئر فاءكى زبان ميں سفو من الحق في الحق بالحق كالتاج كوبون كا بجائة تيراسفر وسفر من الحق الى الخلق بالحق كهلاتا بجوولايت كماته مختل بشروع بونے كماته بى معارف كا والبحى شروع بوجاتا برايابي بجبيا چوتصفر لين المخلق السي المخلق بالحق جوذوات فدسيدانبياءوم سلين عليهم الصلؤة والتسليم كما تحض بهاس مين بهي سفرك شروع ہونے کے ساتھ ہی نبوت ورسالت سے متعلق معارف کا نزول شروع ہوجا تا ہے لیعنی بالترتبيب دونوں سفروں كے شروع كونزول معارف لازم ہے جس كے مطابق ابيانہيں ہوسكتا كه اولیاءاللہ کا تیسراسفرشروع ہوجائے لیکن ولایت سے متعلق معارف کا اُن پرنزول نہ ہو۔ اِس طرح انبياء ومرسلين عليهم الصلوة والتسليم كے ساتھ مختص چوتھا سفرشروع ہوجائے كيكن نبوت سے متعلق معارف كا أن يرمزول نه موجائ ما موخر موجائے اندز ذوات قدسيدانبياء ومرسلين عليهم الصلوة والتسليم پرنازل ہونے والے معارف کی توعیت اور کمیت ہرایک کی استعداد کے مطابق ہیں اور بعض سب میں قدر مشترک اور بعض ان کے انفرادی کمالات وفضائل کہلاتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا: "إِنَّ هَاذِهِ أُمُّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً" (١) يتم سبكاايك دين بـ نيزفر مايا: 'تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَابَعُضَهُمْ عَلَى بَعُضِ ''(٢) يْرْفْرِ مَا يَا: ' وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعُضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعُضِ ' (٣) اسى طرح عرفاء وكاملين پرنازل مونے والے معارف كى نوعيت وكيت كا جم بھى ہرايك كى فطرى استعداد كيمطابق موتاب جن ميسب سافضل داعلى اورسب برعلى الاطلاق فوقيت والاوه طبقه ہوتاہے جواساء اللہ، صفات اللہ، افعال اللہ اور ذات اللہ ہے متعلق معارف کے نازل ہونے کا اہل (١) الإنبياء:92\_ (٢) البقره:253. (٣) الاسراء:55\_



سے دواس رُتے پر فائز تھے فصوص الحکم کی پیش نظر عبارت کے سیاق وسباق کی دلالت سے معلوم ہور ہاہے کیوں کہ کتاب کے مضامین سے لے کرالفاظ تک سب بچھ جھے پر نازل کیے گئے ہیں کہنے کے بعدریاعتراف کہ میں نی درسول نہیں ہوں اس کے سوااور مفادو مدلول نہیں رکھتا کہ سلوک فکری كتير يسفر من الحق الى الخلق بالحق "كرُتِ بِفائز عَصِ من معارف كانزول ضرورى ، وتايها إلى كے بعد دوسراجمله و لكينى و ارث "ميں مندرجه ذيل معارف بوشيده بين: يهلا: - ہرولی نبي كاوارث ہوتاہے كيوں كدولايت كے جمله كمالات اتباع نبوت كے ثمرات و برکات ہوتے ہیں۔فتوحات مکیہ شریف میں اس مفہوم کی توثیق کے لیے حضرت شیخ اکبرنے جنیر بغدادی کی تصری کفش فرمائی ہے: "عِلْمُنَا هَلَا مُقَيَّدُ بِالْكِتْبِ وَالسَّنَّةِ" (١) معارف وحقائق سے متعلق جارے ماس جوعلم بھی ہے بیرسب بچھ کتاب والسنة کی قید دوسرا: \_ پینمبر کے دارت ہونے کی حیثیت سے اپنے رُتے دمقام کی طرف اشارہ کیا کہ مجھے اللدنعالي نے وراثت بینمبري کے أس اعلی رُتے يرفائز كيا ہے جس ميں الله كاولى إس قابل ہوتاہے کہ اُس پرالقاءر تانی کے فیوضات واسرار کانزول ہونے لگ جاتا ہے۔ تنسرا:۔وراشت پنیمری کی اقسام کی طرف کیا ہے کہ اِن کی کوئی عدمیں ہے جن میں سے تین قرآ ن شريف ميں بيان كيے محت بين الله تعالى نے فرمايا: "أَتُمَّ أَوْرَثُنَا الْكِتَابَ اللَّذِينَ اصْطَفَيْنَامِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمُ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذُنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ "(٢) (١) الفتوحات المكيه، ج:3،ص:56، مطبوعه داراحياء التراث العربي\_ (٢) فاطر:32\_

پھرہم نے کتاب کا دارث کیا اپنے کئے ہوئے بندول کوتو اُن میں کوئی اپنی جان پرظلم کرتا ہے اوران میں کوئی میانہ جال پر ہے اور اُن میں کوئی وہ ہے جواللہ کے علم سے بھلائیوں میں سبقت لے جاتا ہے ہی برانصل ہے۔ ورامت نبوى والله كي إس تنبي بهلاطبقه جو اظالم لنفسه " بمحض على إفاده کے اعتبار سے وارث کہلاتا ہے کیوں کھملی بے اعتدالیوں کی وجہسے وہ وارث نبوی کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے کو یا چراغ ہے خودجاتا ہے دوسروں کوروشی دیتا ہے۔تاری کے ہزدور میں واضح اکثریت کے ساتھ دنیا میں تھلنے والا بیطبقہ کتاب اللہ کے ورثاء کی سب سے چھپلی صف میں ہونے کے باوجود عوام کی اصلاح اور اسلام کی نمائندگی کے حوالہ سے سب آ گے ہے کیوں کہ عوام اِس کے مل کوئیں بلکہ علم وارشاداور تعلیم وہلنے کی پیروی کے پابند ہیں جس وجہ سے اِس کی اہمیت سے انکارنبیں کیا جاسکتاہے۔ دوسراطبقہجو 'مُقَتَصِدُ' ودرمیانہ ہے علمی إفادہ کے ساتھ اُمت کی عملی اصلاح کے حوالہ سے بھی علم وكل دونوں كے اعتبار سے في الجملہ وارث كہلاتا ہے كيوں كہ إن كى دراشت كامل نہيں ہے۔ تنسر \_ے طبقہ کی وراشت کامل ہونے کی بنا پر ہراعتبار سے وارث کہلاتا ہے اِس کے علاوہ یہ بھی ہے كه إن ميں ہر طبقه كے اندر بھى مختلف طبقے ہیں لینی پہلے طبقہ کے تمام افراد بكسال ہوتے ہیں نہ دوسرے طبقے کے نہ تیسرے کے بلکہ فردِادنی سے لے کرفردِاعلیٰ تک کی تفریق سب میں موجود ہوتی ہے بہاں تک کہ سب سے اعلی طبقہ جو ورث نبوت کی جانب ظاہر دباطن کا جامع ہوتا ہے اور روحانبت میں ہراعتبار سے خلافت نبوئ اللہ کے فرائض انجام دیتاہے اِس میں بھی سب یکسال نہیں ہوتے۔اِس کے متعلق فتوحات المکیہ شریف میں فرمایا: " فَاهَلُ الْقُرْآنِ هُمُ أَهُلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ فَهُمُ الْآحُبَابُ الْمُحِبُّونَ "(١) (١) فتوحات مكيه شريف،ج:2،ص:352،مطبوعه بيروت.

المؤنظة المؤران وحقيقت مين ورثاء قران موتے بين بهي الل الله بين اور الله تعالى كے خاص بندے قربي بهي الل الله بين اور الله تعالى كے خاص بندے قربي بهي الله الله بين اور الله تعالى كے خاص بندے قربي بهي الله كا وصف إن سب مين قدرِ مشترك مونے كے ساتھ مقامات ومراتب اور أور فناعن الغير وبقاء بالله كا وصف إن سب مين قدرِ مشترك مونے كے ساتھ مقامات ومراتب اور أموز ومعارف كے كما لات بين بھي ' بُعُضُهُمْ فَوْقَ بعضٍ ''موتا ہے۔ حضرت مجد دالف ثانی نے فرمایا:

"هر مقامر دا علومر ومعارف جدااست وهر حال دا قال علیه دا)
فضائل و کمالات اوراسرار ومعارف کے حوالہ سے امتیازات سے قطع نظر کامل وارث ہونے میں کوئی
فرق نہیں ہے۔ نیز اُمتی کے حق میں اِس سے بڑے کسی اور کمال کا تصور ممکن نہیں ہے اِسی فلسفہ کے
مطابق حضرت پیرانِ پیریشن عبدالقاورا کبیلائی نے فرمایا:

ولامَنْزِلَةَ فَوْقَ هَاذِهِ الْمَنْزِلَةِ إِلَّا النَّبُوَّةُ "(٢)

حضرت شخ اکبرنے داللہ تمالی مرفقہ الله بند نے یہاں پرخودا پی ذات سے متعلق کی قیدو تحدید کے بغیر مطلق وارث ذکر کرکے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کامل وراشت کے مقام یہ فائز شفے و لیے بھی شریعت مقد سہ کے ظاہری احکام کے دُموز واساء سے متعلقہ معارف سے لے کر باطنی دُموز ومعارف تک ان کے کارنا مے اس بات کی واضح ولیل ہیں کہ وہ قرآن وسنت کے جملہ معارف کے امین شخ متمام آسانی کتابوں کے مکتہ شناس شفے اور علی الاطلاق ہر اعتبار سے کامل وارث نبوی تابیق شخے۔ (فَجَوَ اَهُ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْجَوَ آءِ)

كتاب كافظ ولآخريى حارث "من آيت كريم في الإنسان إلك كادخ الله كادخ الله كادخ الله كادخ الله كادخ الله كادخ الله كالمرف الثاره كيا م كدوس المانول كى الله وبالمرف الثاره كيام كدوس المانول كى

<sup>(</sup>١) مكتوب نمبر:160 دفتر اول، حصه سوم\_

<sup>(</sup>٢) فتوح الغيب، مقاله نمبر:33\_

<sup>(</sup>٣) الانشقاق:6.

طرح میں نے بھی اپنے کسب ولل کے ساتھ اُس وحدہ لاشریک کے حضور حاضر ہونا ہے جس کے ليے إس كاوش كوذ خيره آخرت بنانا جا بهتا ہول\_ باقى ربايرتصور كمصنف في "ولانجورتي مُحترث، كاسِب "اور"مُكتسِب" عصالفاظك بجائے لفظ 'نحسارِ ٹ '' کاانتخاب کیوں فرمایا حالال کر سیجینی باڑی اور تخم ریزی کے لیے موضوع معمردات القرآن امام الراغب الاصفهائي مين ب: " الْحَرُثُ الْقَاءُ الْبَدُرِفِي الْآرُضِ ز مین میں بختم ڈالنا جو ظاہری جوارح کاعمل ہوتا ہے جبکہ مصنف کی بیدکاوش قوت فکری کاعمل ہے ظاہری جوارح کانبیں ایسے میں مصنف جو کہنا جاہتے ہیں اُس کے مطابق ''مُسخترِث، کاسب، المُكتبب، عَامِل " جيها كوكي لفظ مناسب تفاحارث بيل-إس كاجواب بيب لفظ وحوث "اكرچيخ ريزى والمامنهوم كے ليموضوع بتا جم استعال اس کاعام ہے کہ اُس کےعلاوہ بھی ہوتاہے جیسا تھیتی کے لیے اور کسی بھی اختیاری ممل وکسب کے لیے استعال ہونے کی مثالیں موجود ہیں جو بالتر تبیب قرآن شریف میں ندکور ہوئی ہیں۔اللہ تعالی نِ فرمايا "نِسَآؤُكُمْ حَرُثُ لَكُمْ "(١) " مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرُثُ الْأَخِرَةِ نَزِدُلَه فِي حَرُثِهِ و مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ الدُّنْيَانُؤُتِهِ مِنْهَاوَمَالَه فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ "(٢) إس كے علاوہ أيك عديث بھى عام طور يربيان كى جاتى ہے "كُلْكُمْ حَارِثْ وَكُلْكُمْ هَمَّامْ" -نيزروايت مين آيائي أصدق الأسماء حارث وهمام "(٣) جَبَداال الله وكالمين ابن طرف ہے کوئی لفظ استعمال کرنے کے بجائے قرآن وسنت میں استعمال ہونے والے الفاظ کوہی ترجيح دسية بين جس سيعان كامقصد تفاول وتبرك حاصل كرنا موتاب خاص مصنف كى فتؤحات مكيه (١) النسآء:223\_ (Y) الشوراى:20\_ (٣) سنن ابوداؤد شريف، ج: 4، ص: 443، باب في تغيير الاسماء ـ

اليے اقتباسات سے جری پڑی ہے۔ مشتے نمونداز خروارے آیت کریمہ 'لُن تَوَانِی ''(۱)اور آیت كَ كُرِيمَ "وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لَـ كِنَّ اللَّهَ رَمِلَى "(٢)سے اقتباس كرتے ہوئے فرماتے ہیں جس سے وحدة الوجود برجھی روشی پرنی ہے: قُلُوبُ الْعَاشِقِينَ لَهَا ذِهَابُ إذًا هي شهاهدت من لاتراه وَذَامِنُ أَعْجَبِ الْأَشْيَاءِ فِينا نَسرَاهُ وَمَسانَسرَاهُ إِذَانَسرَاهُ فَلا تَعْجَبُ فَهَا الرَّامِي سِوَاهُ دَلِيُلِ عَ إِذْ يَهُ وَلُ رَمَيْتَ عَبُدِي كَذَاقَدُ جَاءَ فِي الْقُرُآن نَصًا لِامُ رِفِى حُنيُ نِ قَددَهَاهُ عاشقول کے دلوں کے لیے ماوراء العقل واحس جانا ہے بیداس وفت ہے جب وہ اس کا مشاہرہ کریں جسے تو نہیں دیکھااور بیخلائق میں موجودتمام عائبات سے زیادہ عجب ہے کہ ہم أسے ویکھتے ہیں اور جب أسے دیکھنے لکتے ہیں تو اُسے نہیں و مکھے سکتے ہیں۔میری دلیل اللہ تعالی کا بیفرمان ہے کہ اے میرے بندے تونے پھیکا پھرتو تعجب نہ کر کیوں کہ وہ بھیکنے والاأس كے سواكوئى اور جيس ہے إى طرح قرآن شريف ميں تص كے طور يرآيا ہے أس كام کے لیے جس نے جنگ حنین میں اُس خاص بند سے ایک کو پریشان کیا تھا۔ (۳) مصنف کے اِس جملہ و لا جو رتبی حارث "میں لفظ" آخرة" مصنف کو ای آخرة کے ساتھ ای مختص تہیں ہے جودار دُنیا کے مقابلہ میں ہوتا ہے بلکدا پے لغوی مفہوم برجمول ہے۔ جوارش كامونث إوركنوى مفهوم بل دنياواولى كمقابله بس بحس كامصداق "الساعة الآخِرَة "بِإِلَى كَالِيمِ مثال بِجِيبا آيت كريمه و للاخِرة خير لك مِن الأولى" (٣) (١) الاعراف:143\_ (٢) الانفال:17\_ (٣) فتوحات مكيه شريف، ج:2،ص:989، باب السابع والتسعون ومألة في معرفة اللهاب. (٤) الضحيٰ:4\_

عدراد بعض اسلاف نے 'اکساعة الآخِرة "لياہے يني برجيلي كھڑى تيرے ليے بہلى كھڑى سے بہتر ہے اور واقعہ بھی ایبابی ہے کہ نبی اکرم سیدِ عالم اللہ کے علوم ومراتب یو مافیو ماتر قی میں ہونے کی طرح آ پیلیسے کے کامل ورثاء کے علوم ومعارف اور فضائل ومراتب کے سلسلۂ دراز میں بھی تھہراو نہیں ہے جس کے مطابق جب تک کیل ونہار کا موجودہ نظام سٹسی موجودہ اورساعت اولی وساعت اُخری کا تصور باقی ہے اُس وفت تک کے انسان بھی حارث ہیں۔اللہ "يَآيُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيِّهِ" (١) اس آیت کریمہ کے مطابق آخرت کے لیے حارث ہونے کا سلسلہ کیل ونہار کا نظام ستسی ختم جوکر دار آخرت کے آغاز پر جا کے منتبی جوگاجس کے بعد ساعۃ اولیٰ کا تصور باقی رہے گانہ الماعت آخرة كاله بلكه لواز مات ألوميت كي ازليت عين ابديت اورابديت عين ازليت مونے كي طرح دارة خرة كى ساعت اولى عين ساعت اخرى اور ساعت آخرت عين ساعتِ أولى موكى ، نظامٍ سمسی کا نصور ہوگانہ کیل ونہار اور سال وماہ کا احساس جیسا اُس کی نعمتیں حدیث نبوی تابیعی کے مطابق" مَالاعَيْنُ رَتَتُ وَلَاأُذُنَّ سَمِعَتُ وَلَمْ يَخُطُرُ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ " بِن ولي ال کے زمان ومکان کامعاملہ بھی ہے۔ حضرت الله المرك إس كلام ﴿ وَلا حويى خارِث الما الفظار " خرة" كمفهوم كاإس وسعت میں دار دُنیا کے جملہ لحات حیات شامل ہونے کی طرح دار برزخ کی پوری مدت بھی شامل ہے جبکہ دار آخرة إس كى مظهراتم اورفر ديكامل ہے جس كے بعدندكوئى دار ہے ندآخرة ،حرث ہے ندكى قتم كى مسئولیت بلکه دار دُنیا کی عملی زندگی میں جیسا کیاہے ویبایائے گا اور جیسا بویا ہے ویسا کانے گاجس وجها السي يوم الدين اور يوم الخلو دينام مدموسوم كيا كيام الشرتعالى فرمايا:

Marfat.com

(١) الانشقاق:6\_

" ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ " (١) حضرت شیخ اکبر کے کلام میں یہاں پرلفظ'' آخرۃ'' کے اِس عمومی مفہوم کے علاوہ خاص مفہوم بھی مرادلیا جاسکتاہے جس کے مطابق اِس کا مظہر پیچیلی حالت ہوگی جس سے مقصد سفرسلوک میں وقتا فو قنا پین آنے والے حال بعد الحال اور تحول بعد التحول میں استفامت کے لیے سعی کرنا ہے۔ إس سے پہلے ہم بیان کرا ئے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر سفرسلوک کے اُس رُتبہ ولایت پر فائز منے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلق خداکی رہنمائی پر مامور کیاجاتا ہے جسے صوفیاء کاملین کی زبان مين سعفر من الحق الى الخلق بالحق كهاجا تاج اوراسفار اربعد كسلسله مين تيرا سفركهلاتا ہے اور بير حضرات چونكه پينمبراكرم سير عالم اليسة ككال وارث ہوتے ہيں ، أن كنفش قدم پر چلتے ہیں اور اُن کے طریقے کے مطابق حسب الحال خلق خداکی رہنمائی کرتے ہیں جس دجہ سے انہیں بھی الی مشکلات اور نامساعد حالات کا سامنا ہوتا ہے جبیہا إن کے مورث اعلیٰ کو در پیش و موتے رہے ہیں جن سے تحفظ پانے اور اپنے مشن میں استقامت دکھانے کے لیے ہوما فیومازیادہ سے زیادہ مجاہدہ کرنا ہوتا ہے جس کا اظہار حصرت شیخ نے یہاں پر' وَلاَ خِسرَتِی حَارِث '' کے الفاظ میں کیا ہے جس سے مقصد آ سے جل کر ہوما فیوما پیش آنے والے تحولات سے تحفظ اور ہرآنے والے حال میں استقامت کی سعادت یانے کے لیے مجاہدہ کرنا ہے جس کی بدولت حال مقام میں بدل جاتا ہے اور داخلی وخارجی شیاطین سے شخفط مل جاتا ہے جوابیخ مورث اعلیٰ نبی اکرم سید عالم الله كال وارث مون كالمل شوت ب حضرت شیخ کے کلام کا بیمل اس کے سیاق وسباق کے زیادہ مناسب ہے کیوں کہ اِس سے متصلا قبل و لکینی و اوٹ "جو کہاہے اس کا بھی مقتضاء ہے کہ وارث ہونے کا ملی ثبوت بیش كياجائ جسك كياف ولآخورتي خارث "كهاجكهاس كمقابله بين اول الذكرزياده جامع اورلفظ "آخرة" كلغوى مفهوم كے جمله مظامر كومحيط ہے۔

الله فَاسْمَعُوا اللهِ فَاسْمَعُوا اللهِ فَارْجِعُوا "حضرت ككلام كايه حصد كلام سابق كانتجهاور اُس پر مرتب ہے جیسا فائے فصیحہ سے مفہوم ہور ہاہے اِس میں بنانا یہ جائے ہیں کہ جب سب کو 🖫 معلوم بواكه ين سفر من الحق الى الخلق بالحق كرُتِ يرفائز بون اور ني اكرم سير عالم النيك كاكامل وكمل وارث ہوں جس كاعملى شوت بھى پیش كرر ہاہوں جس كے مطابق مير \_ إن مساعی جمیلہ کے پیچھے اللہ وحدہ لاشریک کی کارفر مائی ہے تو پھر اِس کتاب کے مندر جات کے حوالہ سے بھی میں پھونیں ہوں میری حیثیت محض مظہر کی ہے جبکہ اصل سنانے والا اور سمجھانے والا وہی ایک وحدہ لاشریک ہے تو پھر اِسے پڑھنے اور سننے اور جھنے والے بھی اِس تصور سے بیرسب پھھ كرين كه الله نتعالى سے من رہے ہيں اوروني وحده لاشريك مميں مجھار ہا ہے تو ہم مجھ رہے ہيں وہ اگر سنانے اور سمجھانے والا نہ ہوہم بچھ سمجھ سکتے ہیں نہ مصنف بچھ سمجھا سکتے ہیں،ہم بچھ من سکتے المين ندمصنف بجهسناسكتے بين اورأس كى كارفر مائى كے بغير بھارى كوئى حيثيت ہے ندمصنف كى۔ إس كے علاوہ مذكورہ كلام كے دوسرے حصة 'وَإِلَى اللّه فَارْجَعُوا "ميں إس بات كى طرف بھى اشارہ ہے کہ ندصرف اس کتاب کے مندرجات کو بچھنے کے حوالہ سے بلکہ سی بھی بہتری کی دست آوری کے لیے اُس وحدہ لاشریک کی طرف رجوع کرناضروری ہے کیون کہ اُس کے بغیر کوئی كارساز ب نه مددگار كويا قصوص الحكم شريف كے إن مختفرالفاظ ميں قرآن وسنت كے أن تمام تصوص كاخلاصه جمع فرمادياب جن مين أسى وحده لاشر يك كومدد كاروكارساز اور ماوى وطجا مجھنے كى ا المان وی گئی ہیں۔فصوص الحکم کی اِس جامعیت کے پیشِ نظر حضرت شاہ ولی اللہ کے والدشاہ عبدالرجيم نورالله مرفقة الشريف في فرمايا كفصوص الكم كي جملهمضا بين قرآن وسنت سعمتفاو بیں اگر میں جا ہوں تو برسر منبر اس سے ایک ایک مضمون پر قرآن وسنت کے دلائل بیان کروں۔ اُن الله كاين الفاظيرين: "الكرخواهر فصوص رابرسرمنبرتقرير كنر وجميع مسائل آن را



رہنمااینے درس یا پی تصنیف سے استفادہ کرنے والوں کی ایس ہی رہنمائی کرتاہے۔ اِسی وجہ سے كَهَا كَيَا بِهِ 'إِذَاتَ كُرَّرَفِي السَّمَعِ تَقَرَّرَفِي الْقَلْبِ "ظَاهِرِ بِكَدَايِكَ أَصُولُ وضَائِطِهِ ياسى بَعْنَ الْ مرتبے کی ایک کلی کی حقیقت کو بچھنے کے بعدایے ذہن کو اُس تک محدودر کھنے ہے اُس کی روشی نہیں 🔐 عبیل سکتی ، اُس کے متعلق حاصل ہونے والا تقلیدی علم استدلالی کا رُتنہ نہیں پاسکتا اگروہ استدلال سے حاصل ہے توبداستدلالی علم تربدی حدوہیں بینے سکتا بعن علم الیقین سے ترقی کرے تن الیقین کے زینے کوئیس پہنچ سکتا۔ اس کے برعکس اُس کے مصادیق ومظاہر اور فروع وجزئیات کوجس شرح تناسب سے ول و د ماغ میں جمع کیا جائے اور اِسے اُن پرمنطبق وحمول کرکے دیکھا جائے کہ اصل وفرع میں کس عدتك مابدالاشتراك اوركس حدتك مابدالامتياز ہے كون كون سے فروع وجزئيات پر إس كاصادق آنا كيسال ہے اور كس سرعلى مبيل التشكيك ليعنى كى دبيشى يامقدم ياموخر ياشد بدوضعيف كى تفريق الت كيهاته إس أس تناسب سے إس كى روشى كا تجم بھى بردهتا ہے بزر گان دين كافرموده 'ألسَّبَقُ اللهِ خوف و تَكُوارهُ أَلْفُ "لِين سِبق أيك جمله ما أيك مضمون منعلق مواوراً س كا تكرار بزار بار ہو۔(۱) بھی اِس سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ سی ایک کلی یا کسی ایک اُصول فطرت یا ضابطہ کا سبق لینے اللے کے بعداس کے ماتحت آنے والے ہزار فروع وجزئیات کو تلاش کرکے دل ود ماغ میں جمع کیا جائے اور إن میں سے ایک ایک پراسے منطبق وجمول کر کے حمل کی نوعیت کا جائزہ لیا جائے کہ س میں بکسال اور کس میں تفریق کے ساتھ ہے مشق وتمرین کی اِس محنت ومجاہدہ کو ہزار فروعات و جزئیات پردُ ہرایا جائے تب اُس کاحق ادا ہوگا اُس کی روشی کا جم وسیع سے وسیع تر ہوگا اور اصل سے متعلق تقلیدی علم استدلالی بن جائے گا اگراستدلالی تقااب ترقی کرے تجرباتی بن جائے گا یہال تك كم اليقين سيرقى كرك حق اليقين مين بدل جائے گا۔الله تعالی غریق رصت فرمائے ہارے اِن اسلاف کوجنہوں نے ہمیں علم وعرفان کی روشنی دینے کے ساتھ حاصل کردہ علم کو پختہ (١) تعليم المتعلم، ص:6\_

كرنے كاطريقة بھى سكھايا اور علم وعرفان كافيض دينے اور لينے كے بيليقے بھى سمجھائے۔ حصر معطوف 'وَاجْمَعُوا' كَالِى توضيح كے بعد معطوف ومعطوف عليہ يعن 'فَصِلُوا' إلى اور 'وَاجْمَعُوا'' كِمجوعه كيمتيلى وضاحت إس طرح بكدار بعدعناصرك إس جهال كى أيك ایک شے اساء اللہ کی مظہر ہے بیدورس عرفان کا ایک اُصول ہے اور اجمال میں ہے جس کی تفصیل اِس طرح ہے کہ اساء اللہ کی تا تیر کے بغیر کوئی شے وجود میں نہیں آسکتی اور جو چیز جس اِسم الٰہی کے ما تحت وجود میں آئی ہے وہ بلاواسطہ اُسی اسم کی مظہراور اُس کی علامت دیجیان ہوتی ہے اور اُسی کے ساتھ مربوط اور اُس کی مربوب ہوتی ہے اور اُس کے واسطہ سے ذات الی کے ساتھ بھی مربوط و مظہر اور علامت یہ بیجان ہوتی ہے اور ذات الی کوأس کے تمام اساء لازم ہونے کی بنا پر بھی شے تمام اساء الله كى بھى بالواسطەمظىر و بېچان قرارياتى ہے اوراساء الله كى نہايت نہيں ہے بلكه "كا يُحْصِيهُا الْحَدُّوَ الْعَدُ " مِ كِيول كَهُ مِهَات اللساء (99) جوعد يثول مِن مُدكور موت بيل ال میں سے ہرایک کے ماتحت لا تُعد ولا تھی ذیلی اساء ہیں کویا اربعہ عناصر کے اِس عالم ناسوت کی ایک ایک سے مستقل عالم ہے جن کی کوئی نہایت ہی نہیں ہے اور معقولات کی دُنیا میں جزئیات کا سلسلہ دراز اپنی کلیات کے ماتحت اور اُن کی پہچان ومظاہر ہونے کی طرح عرفانیات کی دُنیا کے سے لا متنابی عالم ہائے متفرقہ بھی مخصوص کلیات کے ماتحت اور اُن کے حصار میں محصور ہونے سے خالی نہیں ہیں جنہیں معرفت کی زبان میں حضرات الہید، حضرات خمسداور کلیات خمسہ جیسے ناموں سے یادکیاجا تاہے جوابیے خالق ومالک وحدہ لاشریک کے حضور ومشاہرہ میں ہوتے ہوئے غیر الله كهلاف والفطائق كانسبت غيب ومشابره جيسے تضاوات كى طرف منقسم موتى بيں۔ جس كمطابق دُنياسة عرفان كاولين كل السغيب المطلق كملاتى بيجس كاعالم ويهجان اور مصداق ومظہراعیان ٹابتہ کہلاتے ہیں،جوذات الی کے ماسواسب سے غیب ہیں۔ وررى كى الشهدة المطلقه كملاتى بحس كاعالم ديجيان اربع عناصر كابيرساراجهال بيج عالم ناسوت اور عالم ملک بھی کہا جاتا ہے جو تحت اکس والعقل ہونے کی وجہسے بصارت وبصیرت 

وونوں ہے متعلق ہوتا ہے۔ يسرى كل المعيب المصاف الاقرب الى الغيب المطلق كبلاتي بين جس كاعاكم ويهجيان اور المعداق ومظهر عالم ارواح كبلاتا ہے عام إس سے كه عالم جروت سے متعلق ہو باعالم ملكوت سے۔ اضافه: سبب ومسبب اورعلت ومعلول کے مابین ارتباط کرسبب اورعلت کے ا پائے جانے کی صورت میں مسبب کا سبب پراور معلول کا اپنی علت پر مرتب ہونا فطری امر ہے جس الماسي اور چيز كا قطعاً كوئي دخل نبيس موتاجس وجهه السال پورے نظام قدرت كو جراور عالم جروت جیسے ناموں سے یا کیا جاتا ہے جو خالق کا کنات وحدہ لاشریک کی طرف سے مقرر کردہ خود کارنظام قدرت كاكرشمه بهاوراً بيت كريمه 'فَافَا سَوَيْتُه وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوْحِيُ ''(١) بيك صوص كى جھكك ہے۔ اورملكوت عبارت ہے عالم ملك وناسوت كے إلى جہال مين وقوع پذر ہونے والے اُن منتوع باطنی صورتوں سے جوعالم غیب بینی ماوراء الحس والعقل جہال کونتقل ہوتی رہتی ہیں اِن کے علاوہ نفوس مجردہ کو بھی شامل ہے۔ چوچی کی تیری کی سے برنس ہے لین الغیب المضاف الاقرب الی الشهادة المطلقه كبلاتى ہے جس كاعالم ومظہراورمصداق ويہجان عالم مثال ہے جس ميں ہركثيف ولطيف اور ہر ظاہر دیاطن اور ہر چھوٹی وبری جوہر وعرض کی اصل صورت ومثال محفوظ ہوتی ہے اِس کی صورتوں میں اور عالم ملکوت کی صورتوں میں فرق بیے کہ اِس میں ہر چیز کی اصل صورت محفوظ ہوتی ہے جبکہ ملکوت میں اصل نہیں بلکہ اُن کی حرکات وسکنات اوراعمال سے جنم یانے والی صورتیں محفوظ ہوتی ہیں جس وجہ سے اِنکی جغرافیائی حدو دولواز مات اور تقاضے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ونيائ ونان كى يانچوس اورآخرى كلى المصصرة الاللهيه المجامعه لهذه الاربعة كهلاتى يب حس كاعالم وبيجان حضرت الانسان بي حس مين موجوداً زلى استعداد وعواقب طلق کے درجہ میں ماوراءالعقل واکنس ہونے کے ساتھ بچھ چیزیں الشہا وۃ المطلقہ کے درج

میں سب پرعیاں بھی ہیں اور دور نگے بھی کہ من وجہ غیب اور من وجہ شہادۃ ہیں۔عالم انسان کی سیر کلی جوکلیات صوفیہ وعرفانیہ کی آخری کڑی ہے کلیات منطقیہ کی نوع سافل سے مختلف نہیں ہے بلکہ کلیات منطقیہ کے مشہور معلم درہنما''ایباغوجی' کے نزدیک عالم انسان سب کے بعد ہوتے ہوئے بھی اپنے سے اُو پر والے تمام انواع فوقیہ واجناس عالیہ کومحیط اور سب پر سمل ہے۔ إسى طرح دُنياعرفان كى إن كليات خمسه كى بيرة خرى نوع بھى وجودعضرى كے اعتبار ہے سب سے موفر اورسب کے بعدوجود میں آئے کے باوجودسب پرمجیط ہے کہ اُس سے اُو پروالے کلیات اربعہ میں سے کوئی بھی ایسانہیں ہے جسے بیشامل نہ ہوبلا مبالغہ ایسا ہی ہے جیسا جو ہر جسم مطلق جسم نامی اور حیوان میں سے ایک کے بغیر بھی انسان کا وجود مکن نہیں ہے۔ اِسی طرح الخيب المطلق، الشهادة المطلقه،الغيب المضاف الاقرب الى الغيب المطلق اور الغيب المضاف الاقرب الى الشهادة المطلقه ش ہے كا ايك كے بغیر بھی انسان کا وجود ممکن نہیں ہے۔ يه به كلام مصنف كاول حصه "فَ صِّلُوامُ جُمَلَ الْقَوْلِ" كَى بِزارون مثالون مين سے صرف ایک مثال اُمیرکرتا ہوں کہ قصوص الکم شریف کے معارف سے مستقیض ہونے والوں کو إسسه كافى ربنمائى ملے كى \_ (انشاء الله تعالى) جبددوس عصف واجهة عوا" كالملى شال إسطرح موكى كدجب عالم انسان كو حضرات الالهبيك زمره بس ايك الي كل تنايم كيا كيا جواسية سه أو يروال عيارول كوميط ههاتوبيه نصرف كلى ب بلككل مونے كے ساتھا بينا اندرا كي مسلمه أصول بھي رکھتي ہے جس كے ساتھا أس کے جزئیات وفروع کوجمع کرکےول ود ماغ میں متحضر کرنے کی ملی صورت یوں ہوگی کہ انسان کے افرادو جزئیات میں کامل بھی ہوتے ہیں ناتص بھی اور متوسط بھی سلیم الاعضاء بھی ہوتے ہاور تاتس الاعضاء بھی بحنت بھی ہوتے ہیں اور بے محنت بھی بھیج وبلیغ قادرالکلام بھی ہوتے ہیں اور ا بن المحامل القياس إس معممام افراد كے جملہ اوصاف الشہادة المطلقہ كتبيل سے

ہیں جوسب پر عیاں ہوتے ہیں جبکہ باطنی خصوصیات اور آخری انجام وعواقب جیسے غیبی صفات الغیب المطلق کے بیل سے بیں جیسااعیان ٹابتہ کے درجہ میں اللہ وحدہ لاشریک کے سواکسی اور کے تضور علمی میں نہیں تنے ویساعالم شہادۃ میں آئے کے بعد بھی اُس وحدہ لاشریک کے سواکسی اور کوان المسيم تعلق خضور علمي نبيس ہوتا اور انسانوں کی فکری عملی تصرفات پر مرتب ہونے والے باطنی اثر ات وصورتين جوعالم ملكوت كاحصه بنتي بين ريسب كرسب السغيسب المصضاف الاقسرب السي الغیب المطلق کے بیل ہے ہیں کیوں کے مکافات اعمال کی شکل میں جوظا ہر ہوتی ہیں اور عالم شہادۃ کے حصہ بنتی ہیں وہ اُن کے مقابلہ میں اقل قلیل ہیں جوعالم برزخ بین الد نیاوالآخرۃ کے لیے ا اور دار آخرت کے لیے عالم ملکوت کے پردہ غیب میں محفوظ رہتی ہیں اور انسانوں سمیت ان کی قوت الکری و ملی سے وجود میں آنے والے کر دار کی جوصور تیں عالم مثال کی حصہ بنتی ہیں بیسب حضرات البيكي چوهی شم يعنى الغيب المضاف الاقرب الى الشهادة المطلقه كتبل سے ہیں اوراُس کے ماتحت متنوع افراد وجزئیات متبائنہ ہیں کیوں کہ عام خلائق سے بیسب کچھ پوشیدہ اور ماوراءالعقل والحواس ہوئے کے باوجود عالم شہادت لینی اربعہ عناصر کے اِس عالم ناسوت میں اِن کے ظہور پذر ہونے کے لیے نظام قدرت میں بہت سے اسباب ہیں جن کے مطابق سے عا شهادت کی حصہ بنتی رہتی ہیں کیکن انسان کو اِس کاشعور ہیں ہوتا۔ صديت شريف 'وَاحْيَالُا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ بَشَرًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِى مَا يَقُولُ ' بھی اِسی قبیل سے ہے اور ایک شخص کو ایک ہی وقت میں متعدد جگہوں میں دیکھنے کے جو واقعات ہیں وہ بھی اور ہوا کی لہروں کو سنٹر کر کے سائنس جو پچھ د کھار ہاہے سیجی اِسی قبیل سے ہیں علی ہٰذ االقیاس عالم مثال کے جو حصے صیغہ غیب میں رہتے ہیں وہ اُن کے مقابلہ میں اقل قلیل ہیں جومختلف اسباب کے تحت مشاہرہ میں آئے رہتے ہیں لیکن انسانوں کو اِس کا شعور نہیں ہوتا اِس میں بھی قدرت کے إجمال كى تفصيل اورجز ئيات كوجمع كرنے كى إن تمثيلى توضيحات كے بعد فصوص الحكم

المن شریف کی مذکورہ عبارت میں حصر کا فلسفہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ حضرت شیخ اکبر نے فروع وجزئیات کو 🕝 جح كرنے اوراجمال كى تفصيل كرنے كوفہم كے ساتھ مختص فرمايا ہے در نہ قائم مقام ظرف ليعني جارو مجرور کے مجموعہ کواس کے عامل سے مقدم کرنے کا کوئی اور فلسفہ ہی بہاں برموجود بیں ہے جبیاعلم بلاغت سے مانوں حضرات جانے ہیں ہے کہ تقذیم ماحقہ التاخیر کاسب سے بڑافائدہ حصر ہے جس کے مطابق حضرت شیخ اکبرنے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اجمال کی تفصیل ہو یا کسی اُصول اور کی کی جزئیات کوأس پرمرتب کرنابہر حال میسب پچھنیم میں منحصر ہیں کیوں کہاصل مسئلہ کوخود سمجھنا المسب سے مقدم ہے بسب سے اہم ہے اور تفریعات و تفصیلات کے درست ہونے کے لیے اصل الا صول ہے ورنداصل مسئلہ کی نہم سے قاصرانسان سے بیتو قع کرنا کہ وہ کسی اُصول کواُس کے فروع پر یا کسی کلی کوائی کے جزئیات پر منطبق کر کے تمرہ حاصل کرے گاجو ' بیل سے دورہ' ملنے کی توقع کرنے سے مختلف نہیں ہوگا۔ " و الله مُنوابِهِ عَلَى .... طَالِبِيهِ لا تَمْنَعُوا "، هالهِ الرَّحْمَةَ الَّتِي .....وَسِعَتُكُمْ فَوَسِّعُوا "اسعبارت میں حضرت اشنے نے تین معارف کا افادہ کیا ہے؟ بہلا افادہ:۔اِس کتاب کے معارف کو ہرایک کے سامنے ہیں بلکہ اہل اوراستفادہ کے خواہش مندحضرات کے سامنے بیان کرنا جاہے ورنہ نااال اور برذوق غافلوں کے سامنے بیان کرنے کا اُلٹا اثر ہوسکتا ہے کیوں کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جس بات کووہ نہیں سجهناأب تتليم بين كرتاجيهامشهورب كر" ألانسسان عَدُولِمَ اجْهِلَ "بين انسان حس بات کوبیں مجھتا اُس کا دشمن موتاہے۔ اِس فلسفہ کی بنیاد پرایسے مسائل بیان کرنے کی اجازت اسلام مين بيس بيوخ اطبين كي مجهد دور موحصرت على الرتضى نور الله وجهدالانور فرمايا: "كَلِّمُواالنَّاسَ بِمَايَتَعَارَفُونَ ٱتبِحِبُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ" (١) لوكول كے ساتھ أن كى فہم كے مطابق بات كروكياتم كواراكروكے كراللداورأس كےرسول كى (١) جامع الصغير مع فيض القدير، ج: 5، ص: 27، مطبوعه احياء التراث العربي بيروت\_

تكذيب كى جائے۔ إسى فلسفه كے تحت بزرگان دين نے فرمايا: "لِكُلِّ كَلام مَقَامٌ وَلِكُلِّ مَقَامٍ رِجَالٌ" ووسرا افاوہ:۔کتاب کے مندرجات اوراس کے معارف رحمتِ اللی کے حصے ہیں جو کسی ناکسی شکل میں جملہ کا ئنات کومحیط ہے۔جیسا اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ اسے ہر شے کوشامل قراردیتے ہوئے فرمایا: " و رَحُمَتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيْءٍ " (١) تبسراافادہ:۔رحمت کی وسعت اور اس کے استحقاق کے مابین فرق کا کیا ہے کہ رحمتِ الہی ا پنی جگداتن وسیج به بدایة ونهایت کی حدود سے بھی ماوراء ہے کیول کدوہ اسیے موصوف و محل جوذات البی ہے کولازم ہونے کی وجہے از لی وابدی ہے کیونکہ جانب ماضی کے اعتبار سے مسبوق بالعدم ندہونے کی وجہ سے أزلی کہلاتی ہے اور جانب مستقبل کے اعتبار سے متنابی نہ ہونے کی بنیاد پر ابدی کہلاتی ہے اور مطلق زمان کی قیدسے بھی ماوراء ہونے کا مقضاء یہی ہے کہ اس کی از لیت میں ابدیت اور ابدیت میں از لیت ہوجس وجہسے سرمدی کہلاتی ہے۔ رحمت البي كي وسعت كاليم فهوم ندصرف إسى كے ساتھ خاص ہے اور بيجي نہيں ہے كه بيصوفياءكرام اوراال كشف كاخاص مسكله بيجوكشف والهام كي بغيركسي يرمنكشف نبيس موتا بلك شفى مونے كے ساتھ استدلالى بھى ہے كە تىكلىين اسلام نے إس برطرح طرح كے برابين قائم كي بين يشرح عقا كدوغيره مين بيان شده مشهوراسلامي عقيده 'أوُصَافَهُ سُبْ حَالَهُ وَ تعالى قديم بدايد "جس كاتحصل مفهوم بيب كالله تعالى كى صفات كافتريم، واجب، ازلى، ابدی اورسرمدی ہونا اُس کی ذات کا مقتضاہ ہے کیوں کے مقل اِس بات کوسلیم ہیں کرتی کہ واجب الوجود، قديم، ازلى، ابدى اور سرمدى ذات كى كوئى وصف غير واجب ياغير قديم يا

(١) الاعراف:156\_

مسبوق بالعدم وحادث ہویا متناہی ہوکرمنقطع ہونے والی ہوحاشا وکا ایسا تصور اہل تقلید کے نزديك ممكن ہے ندائل نظر واستدلال والول كے نزديك چه جائيكہ اہل كشف إس كا تصوركر سكے جبكم كى زندگى ميں رحمت الى كے مستحق ہونے كامسكداس سے مختلف ہے كيوں كدوہ بندول کے کردارسے متعلق ہونے کی دجہ سے اُسی کے شرح تناسب کے مطابق محدود ہوتا ہے۔ إسى فلسفه كے مطابق الله تعالى في استحقاق سے تطع نظر صرف اپنى رحمت من حيث الرحمت كى وسعت بیان فرمانے کے بعداس کے استحقاق بانے والوں کے بارے میں فرمایا: " فَسَا كُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِالْلِنَا يُؤْمِنُونَ "(١) اور حدیث شریف میں رحمت الی کی تقسیم جوندکور ہوئی ہے اُس کا تعلق بھی استحقاق کے ساتھ ہے القس رحمت كما تُعالِين أيك صحافي في وُعالِين 'اللَّهُمُّ ارْحَمَّنِي وَمُحَمَّدًا وَلا تَرْحَمُ مَعَنَا أَحَدًا" كَهاجس برالله كرسول سير عالم النافية في ابيا كمني سائسة كراورفر مايا: "لَقَدُ تَحَجُّرْتَ وَاسِعًا" (٢) ب فتك تون الله كي سيع رحمت كومحدودكيا یعنی رحمتِ الہی بجائے خود وسیع ہے جو اہل استحقاق کی تلاش میں ہے جب بھی کوئی اُس کا مستحق موجاتا ہے وہ أسے شامل حال موجاتی ہے جے رو کنے والا کوئی تہیں ہے۔جیبافر مایا؟ "وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا" (٣) ای واقعہ سے متعلق ایک روایت میں بیمی آیا ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم اللہ فی آیا ہے صحالي يصفر مايا: "لَقَدُ حَظَرُتَ رَحُمَةً وَاسِعَةً إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِآلَةً رَحُمَةٍ فَٱذُولَ اللَّهُ رَحُمَةً وَاحِدَةً (١) الاعراف:156\_ (٢) بنحاري شريف، كتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم، ج:2، ص:889\_ (٣) بني اسرائيل:20\_

الترزیخ الآن المنظار المنظار المنظار الترزیخ الآن الترزیخ الآن الترزیخ الآن الترزیخ الآن الترزیخ الآن الترزیخ الآن الترزیخ الترزیخ الآن الترزیخ الآن الترزیخ الترزیخ

اس من کی روایات حضرت شیخ اکبر نوراللهٔ مُزفَدَهٔ کے موقف پرواضح دلالت کررہی ہیں کہ رحمتِ
الہی کی تقسیم، نفذیکے ، تا خیر، زیادت وکی جیسے جننے بھی تغیرات وتفریقات قرآن وسنت میں فرکور ہوئی ہیں بیسب کے سب اہل استحقاق کے شرح تناسب کے اعتبار سے ہیں ورضاللہ تعالی کی صفت ہونے کے اعتبار سے تقسیم کی گنجائش ہے نہ خلوق ہونے کی اور کمی وبیشی کا تصور ممکن ہے نہ حادث اور متغیر ہونے کا۔

فصوص الحکم کی اِس عبارت میں حضرت شیخ اکبر نے جس رحمت کو اُس کے ستحقین میں کھیلانے کا فر مار ہے ہیں بیر حمتِ الٰہی کی وہ شم ہے جو رُموز واسر اراور معارف سے متعلق ہے جسے النہیات کا حصہ بھی کہا جاسکتا ہے جو نبوۃ ورسالت اور اُس کی تعلیمات واحکام سے لے کر علم الموہبت اور عرفان کی ایک ایک شکل کو محیط ہے رحمتِ الٰہی کے استحقاق کے حوالہ سے ناسمجھ فرنیا کے فلط معیار پر دوکر تے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

"أهُمْ يَقْسِمُونَ رَحُمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيوٰةِ اللَّهُ نَيَا" (٢) چوتفاافاوه: \_رحمتِ اللي كِظهوركاكيا ہے، إس كَ تفصيل إس طرح ہے كراساء الله غير متنابى بونے كي طرح صفات الله بھی غير متنابى بيل بلكه برصفت اپنے اپنے دائرہ ميں لا بدايہ ولا بونے كي طرح صفات الله بھی غير متنابى بيل بلكه برصفت اپنے اپنے دائرہ ميں لا بدايہ ولا

<sup>(</sup>١) تفسيرروح المعاني، ج: 9،ص: 77، مطبوعه بيروت دارالمعرفه بيروت.

<sup>(</sup>Y) الزخرف:32.



201620 ESSIVESI ESSIVESI ESPONSO 2016 الشهريف كے كتب ميں افہام و تقيم كى مہولت كے ليے مندرجه ذيل بنيادى مراتب بيان كيے جاتے ہیں،جنہیں اُمہات المراتب کہا جاسکتا ہے جیسے 99 اساء الحنی میں سے ہرایک اینے اسينے دائر و ميں لامتنائى اساء كوشائل ہے۔إى طرح مندرجہ ذيل بار همراتب بھى جمله مراتب اورغيرمتناي شئؤنات كومحيط ہيں۔ وات البی بشرط لاشی کے اعتبارے کہ سی بھی اسم اورصفت سے مطلق ومعری ہے جسے مرتبداحديت مرتبه جمع الجمع اورمرتبه هقيقة الحقائق جيسے نامول سے ماوكيا جاتا ہے بيراسم وات البي لا بشرط شي كاعتبار سے بعني كسى بھي اسم وصفت كے اعتبار وعدم اعتبار سے مطلق تصوركيا جاتاب جسے مرتبه الهوية ،الحقيقة الجامعه السارية في جميع الحقائق جيسے ناموں سے یا دکیا جاتا ہے۔ طاعیتی افادہ:۔شان الی کار زنبہ مرتبہ ہو کے مقابلہ میں قابل فہم ہے جبکہ اس کی فہم کی قطعا کوئی مبیل نہیں ہے بلکہ اُس حوالہ سے جیرت ہی جیرت ہے،اُس کے ادراک سے بجز کوہی ادراک کہا جاتا ہے لین المعجز عن درك الإدراك إدراك "مديث شريف مين داست اللي سيمتعلق الله ا نه کرنے کا جو تھم آیا ہے اُس کامصرف بھی بہی حیثیت ہے جو''ھُے و '' کامر تبہ ہے جبکہ مقام جرت ے اس مرتبہ کے سواباتی مراتب کی بہجان ممکن ہے اس وجہ سے عرفاء کاملین نے حسب استعداد سب كى رسائى يائى ہے البنته انتا ضرور ہے كه دوس مرتبه تك رسائى فہم كى سعادت اور إس كے رموز واسرار کی معرفت نصیب ہونے کے بعد باقی کی پہیان آسان ہوجاتی ہے اِسی فلسفہ کے پیشِ نظر حصرت بیران بیریشخ عبدالقادر جیلانی کی رہنمائی کے لیے اُن کے مرشد حصرت قاضی ابوسعد الحرّ می المبارک نے رہنما اُصول کے طور پر منتقل کتاب لکھ کر دی جس کا نام التفۃ المرسلہ ہے جو اور وستیاب ہے میرے تجربہ کے مطابق سلوک وعرفان کے متلاشیوں کے لیے اُسے سبقا پڑھنا ضروری 🗗 ہے۔حضرت شخ اکبرنے ذات تی کی إن تمام بنیادی هنون داعتبارات ہے متعلق معارف کی بڑی

روشی دنیا کودی ہے اگر اِن بنیادی شئون واعتبارات کواُن کی جملہ تصنیفات کامحور کہا جائے غلط نہ ہوگا تا ہم خصرت موصوف کی تحقیقات کا زیادہ حصہ ان دوسے متعلق ہے ان میں سے اولین اعتبار العنی بشرط لا کے مرتبہ کو جملہ خلائق کے لیے نبیج قرار دیتے ہوئے فتوحات مکیہ کے آغاز میں فرمایا: "الْحَمَدُلِلْهِ الَّذِي أَوْجَدَالْاَشْيَآءَ عَنْ عَدَم وَعَدَمِهِ" اال علم جانة بين كه عدم كاعدم وجود جوتاب اورعدم يهال يرمطلق ب للبذاأس كالفيض ليتى وجود بھی مطلق ہوگا جبکہ الوجو دالمطلق عین ذات تق ہے جو بشرط لاشکی کے مرتبہ میں ہے۔ اِس طرح ووسرے مقام پر فرمایا: وللبُحَنْ مَنْ أَظُهَرَ الْأَشْيَآءُ وَهُوَعَيْنُهَا" پاک ہے وہ ذات فق جس نے جملہ خلائق کو ظاہر کیا دراں حال کہ وہ اُن کا منبع ہے،اصل الاصول ہے اور بنیا دوسر چشمہہے۔ اورتيسرےمقام پرفرمايا: كُنَّسَا حُرِرُ فَسَاعَالِيَاتِ لَمْ نُقَلُ مُتَعَلِّقَ ابْ فِي ذرى أَعَلَى القُلَلِ الساالت فيه ولنحن أنت أنت هو والكل في هُوهُو فَسَلْ عَمَنُ وَصُل اس سے واضح مقصد بھی ہے کہ ذات تن عظاہ بشرط لاشی کے مرتبہ سے ہی سب کے لیے بنیادونہ ہے لین اے بھا ایک کونصیب جیس موتا بلکہ اس کے لیے واصلین بالحق کی صحبت در کار ہے جس مت جهو في مُدعيان سلوك بمرحروم بير - (اَلله م إنسانج عُلك فِي مُحُورِهِم وَنَعَوُ ذَبِكَ مِنْ حضرت بن البرنے نتوحات مکیہ کے دوسرے مقام پرشانِ البی کے اس دوسرے اعتبار العنى لا بشرطشى كى جامعيت اور جمله خلائق مين اس كے مريان اور سب مين ظاہر ،سب مين باطن مونے کوبیان کرنے کے ساتھ پہلے اعتبار کونا قابلِ فہم بتاتے ہوئے فرمایا:

وَبَساطِئُ السرَّبِّ لَايُعَدُّ حَـقِيٰـقَةُ الْـحَقِّ لَاتُـحَدُّ وظ اه رُلاي كادُيِّهُ دُو فَبَاطِن لَايَكَادُيَخُفَى فَاإِنُ يَّكُنُ بَاطِئًا فَحَقَّ وَإِنْ يُسكُنَّ ظَاهِرًا فَعَبُد ورج حاشیتی افا دہ کے سلسلہ میں کلام قدرے طویل ہو گیا جو نا گزیرتھا کیوں کہ اِن دوحیثیتوں کولی وجہا البصيرت مجهناباتي حيثيات كي فهم كے ليكليد كي حيثيت ركھتا ہے۔ (العرط شي إس كى چردو تشميس ب مہل فتم: \_تمام اساء وصفات کے ساتھ متی وموصوف تضور کیا جاتا ہے جسے مرتبۃ الاساء والصفات، مرحبة الجمع اور واحديت جيسے نامول سے يادكيا جاتا ہے۔ دوسرى سم: كسى ايك چيز كالحاظ كياجا تاب إس مين مندرجه ذيل مراتب بين ؟ ا ذات اللي بشرطشي ليني إس اعتبارے كه كائنات كى صورت نوعيه اوران كى مختلف صفات وتقاضول كوقبول كرنيوالا ہے جسے قابل اور رب الهيولى اور رب الكليات جيسے نامول سے یا دکیا جاتا ہے جبکہ قرآن شریف کی زبان میں اِسے کو ق مُنشُور "(۱) کہا گیا ہے۔ 🛡 بشرطشی لیمی صورنوعیه کی تا ثیرات کوقبول کرنامیده حیثیت ہے جس کے اعتبار سے خالق وموجد كهلاتا يب البرطشي لين من حيث النورب إس اعتبار العلم ومد بركها تا اوريه ألله فورُ السَّمَواتِ وَالْأَرُضِ (٢)، يُدَبِّرُ الْأَمْرَمِنَ السُّمَآءِ إِلَى الْآرُضِ (٣)، يَعْلَمُ خَآتُنَة الْأَعْيُن وَمَاتُنُعْفِي الصُّدُورُ" (٣) جيسي آيات مقدر سعمفاد --(١) الطور:3\_ (٢) النور:35 ــ (٣) السحده:5\_ (٤) غافر:19\_

(١) آل عمران:6\_

(٢) آل عمران:26

(٣) الرعد:39\_

كتاب بين جيے نامول سے يادكياجا تا ہے جوآيت كريم "كُلُّ فِي كِتْبِ مَّبِيْنِ" (١)كى 🛡 بشرطشی لینی تمام اشیاء کی کلیات کے لیے اصل الاصول ہونے کی حیثیت سے سیاسم "السرَّ خسمنُ" كامرتبه به جوقكم اعلى ،روح القدس اوراًم الكتاب جيسے نامول سے يادكيا كيا شنون البی کی اس بنیادی تفصیل سے جہال متعدد معارف کے دریجے تھکتے ہیں وہال رحمت البی کے عموم وشمول بھی معلوم ہور ہا ہے کیوں کہ تمام اشیاء کی کلیات کے لیے بنیا دواصل الاصول قراريان كالعدأن كم تمام جزئيات كوآب بى محيط موتاب جوفر مان اللي 'و الله في ور آئه م مسجيط "(٢) سے مستفاد ہے اور اہل علم جانے ہیں کہ کا تنات کی کوئی شے کلیات وجزئیات کے دائرہ سے خارج تہیں ہے۔ نیز کلیات سے مرادیہاں پرعام ہے جو کلیات صوفیہ اوركليات منطقيه دونول كوشامل بين كليات صوفيه وجنهين حصرات البهيجي كهاجا تاب جن مين: اول حضرت المغيب المطلق بياطلاق الله تعالى كانبت ينبس بلكه ظلاق ك تسبت سے ہے کہ جملہ ماسوااللہ کی نسبت غیب ہے اس کا عالم اورمظہر ومصداق اعیان ثابتہ ہیں جنہیں صُورعلمیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ووسراحسن الشهادة المطلقه بإلى كاعالم اورمظير ومصداق عالم ملك باين اربعه عناصر سے وجودیائے والی جملہ خلائق اینے خارجی وجود کے ساتھ جنہیں محسوسات کی دنیا مجھی کہا جاتا ہے اور عالم ناسوت بھی۔ تيراحضرت الغيب المضاف الاقرب الى الغيب المطلق إلى كاعالم عالم جبروت اور عالم ملكوت كهلاتاب عام إس سے كه عالم شهادت ميں يعني خارجي وجود ميں (١) هود:6\_ (٢) البروج:20\_

图21666191639 آئے سے پہلے اعیان ثابتہ کی مختلف استعدادات اور مخصوص صور نیس ہوں یا اربعہ عناصر کے اس عالم ناسوت میں آنے کے بعد مخصوص حرکات وسکنات اور عقائد واعمال سے باطنی صورت پاکرعالم غیب اورملکوت میں محفوظ ہونے والی صورتیں ہول رہیم إس لیے ہے کہ عالم ملكوت كروحص بين: مبلاحصه:۔اعیان تابته کی غیبی استعذادات وجود خارجی میں آنے سے بل۔ دوسراحصد: بن کی عملی صورتوں کے عکوس جوعالم غیب اورملکوت کو منتقل ہوکر قائم ودائم مددونوں مجردات کی نسبت سے بیس بلکہ مادیات کی نسبت سے غیب ہیں جس وجہ سے غیب مطلق نبیس بلکہ غیب مضاف کہلاتے ہیں اور تمام مجردات کو بھی ان کا ادراک نبیس ہوتا بلکہ صرف وہی انہیں جانے ہیں جن کی مناسبت إن كے ساتھ اتم ولمل ہوتی ہے إس ليے إن کے غیوب کی جہت اِن کی شہادت کی جہت پر غالب ہے جس وجہ سے آئیس اقرب الی الغیب المطلق كباجا تاب تاجم نفوس ناطقه كے وہ كاملين جواسفارار بعدسلوك ميں سے سفر اول ممل كرنے كے بعد فنا وبقائے كمال تك يہنچے ہوئے ہوتے ہيں أنہيں بھى بھى حسب منشاء اللي إن پراطلاع ہوتی ہے لیکن ادراک کابیر پہلوان کے غیوب کے پہلو کے مقابلہ بیں بہت کم ہے۔ چوتقاحيضرت الغبيب المضاف الاقرب الى الشهادة المطلقه عالى كامالم

اورمظہر ومصداق عالم مثال ہے اس کا معاملہ تبسری فتم سے بھس ہے جے سمجھنا اس کے مقابلہ میں آسان ہے کیوں کہ إن كے مابین نسبت تضاد ہونے كى وجہسے إس كى بہيان مشہور أصول فطرت تنعُرف الأشيساء بأضدادها"كماتن بماتن باللياس كيفيل

میں جانا ہم مناسب ہیں مجھتے ہیں۔ بإنجوال السحضرة الجامعه بيجس كاعالم اورمظمرومصداق عالم انسانيت بيكول كه

انسان جملہ خلائق اورالکون الجامع کے جملہ اجزاء پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جو عالم صغیر

ہملا تا ہے نہ کورہ چاروں حضرات کو جامع ہے اور یہ جملہ عالم کی بنسبت ایسا ہے جیساانسان

کہلا تا ہے نہ کورہ چاروں حضرات کو جامع ہے اور یہ جملہ عالم کی بنسبت ایسا ہے جیساانسان

کے لیےروح کاعمل وصف رحمانیت کے اِس عموم کے اعتبار سے اللہ تعالی نے فرمایا:

(وَرَ حُمَتِیْ وَسِعَتْ مُحُلَّ شَیْءٍ '(۱)

حضرت شُخ اکبر نے فتو حات مکیہ میں اِس کے عموم وشمول سے متعلق فرمایا:

دونوں اور ایک میں ایک کے عموم وشمول سے متعلق فرمایا:

' لِآنَّ الرَّحْمَةَ لَمَّاسَبَقَتِ الْغَضَبَ فِي الْوُجُودِ عَمَّتِ الْكُونَ كُلَّهُ وَوَسِعَتُ كُلَّ ضَيُ اللَّحُونَ الْكُونَ كُلَّهُ وَوَسِعَتُ كُلَّ ضَيْءٍ فَلَمَّا جَآءَ الْغَضَبُ فِي الْوُجُودِ وَوَجَدَالرَّحْمَةَ قَدُ سَبَقَتُهُ وَلَا بُدَمِنُ وُجُودِهِ فَكَانَ مَعَ الرَّحْمَةِ كَالمُمَاءُ مِعَ اللَبَنِ إِذَاشَابَهُ وَخَالَطَهُ فَلَمْ يَخُلُصِ الْمَآءُ مِنَ اللَّبَنِ الْمَاسَابَهُ وَخَالَطَهُ فَلَمْ يَخُلُصِ الْمَآءُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَاشَابَهُ وَخَالَطَهُ فَلَمْ يَخُلُصِ الْمَآءُ مِنَ اللَّبَنِ كَالُمَاءُ مِنَ الرَّحْمَةِ ''(٢)

اس کامفہوم ہے ہے کہ دُنیا کی ہرشے رحمتِ الّبی کی مربون منت ہے یہاں تک کہ جن
کاموں کواللہ تعالی ناپند کرتا ہے اُن پراللہ تعالی کی طرف سے کیے جانے والے والے قہر و
غضب بھی رحمت اللی سے خالی بیس ہوتا کیوں کہ رحمتِ اللی وجود کے اعتبار سے غضب
اللی سے سابق ہونے کی بنا پر پوری بستی کوشامل ہوکر ہرشے کواپنے اندر سایاتو اس کے
بعد غضب اللی وجود میں آ کردیکھا کہ رحمتِ اللی اُس سے پہلے وجود یا چکی ہے جبکہ اِس کا
وجود بھی ضروری ہے تو پھر رحمتِ اللی کے ساتھ ایسا ہوا جیسا یانی دودھ کے ساتھ مل کر
ہوتا ہے کہ ایک دوسر سے سے جدا نہیں ہوسکتے۔ اِس طرح غضبِ اللی بھی رحمتِ اللی سے
جدا نہیں ہوسکتا۔

فُصُوص الحكم نثر بف كى مُدكوره عبارت ميں حضرت شيخ اكبرنے رحمتِ اللى كے جس عموم و شمول كى طرف اشاره كيا ہے أس كى إس تو شيح كے علاوه إس سے آسان انداز سے بھى وضاحت كى

<sup>(</sup>١) الاعراف:156.

<sup>(</sup>٢) الفتوحات المكيه، ج: 3، ص:333، باب: 366\_

الما جاستی ہے وہ اِس طرح ہے کہ اِس کا مُنات میں جو پھے بھی ہے بیسب اساء الی کے مظاہر ہیں لیعنی ا اساء حسنی میں سے اِسم ذات 'اللہ' کے علاوہ ہراسم اپنے اشتقاقی مفہوم کے دائرہ میں اور اُس کے الله مطابق مخصوص متعلقات کے مقتضی ہے مثلاً اِسم الله الله الله منتقِم "جودهم" کینی (ن،ق،م) کے مادہ ا سے إى تب كے ماتھ اختقاق موكر "ألْمُ نتقِم" كى خاص صورت ميں آيا ہے اور الله تعالى كى صفت ہے اس کا مقتضا اس کے لغوی مفہوم لیعنی کراہت وانتقام کے دائرہ سے خارج تہیں ہوسکتا ورنهالله تعالی کاوصف 'الْهُ مُنتَهِمُ ' کے ساتھ متصف اور موسوم ہونے کا کوئی تصور ہی تہیں رہتا اور اللاطاعت كے حوالہ ہے منتقم ہونے كالجھى كوئى تصورتہيں ہے تو پھر إس كامصرف عصاة ونافر مانوں كے سواكوئی اور تبیں ہے جبیہا إسم "ألْمُ منتقبِم" كامصرف ومتعلق عصاة ونا فرمانوں كے سواكوئی اور المبين بين إسى طرح اسم الله "ألْفُ فُدار" كامصرف ومتعلق بهي بخشش كة نابل حضرات كيسواكوكي اور جیس بیں لین ہرایک کے متعلق ومظاہر بنیادی طور پرجدا ہیں اِی طرح اسم الله 'الله والله الله الله الله الله ا مظاہراوراسم الله "ألم ماليع" كے مظاہر بھى أيك دوسرے سے مختلف ہيں على بداالقياس ہراسم كا دائر ہ ترکسی اسم کے نقاضوں کی کوئی حد ہے نہ اُن کے مظاہر کے وجود میں آنے کی کوئی نہایت ہے بلکہ ا مہات الاساء (99) اساء الحسنى ميں سے ہراكي كے نقاضوں كے مطابق إن كے لانہايت ذيلى اساءا ہے نت مے جنم پانے والے مظاہر ومصارف میں اثر دکھا کرعالم ظہور سے عالم بُطون کو لیتی اربعد عناصر کے اِس عالم ناسوت سے عالم ملکوت کونتقل ہوتے رہتے ہیں۔الغرض نہ کسی اسم کی نہایت ہے نداس کے مظاہر ومصارف کی اور بیسب کے سب شکی کہلاتے ہیں فرق صرف اتناہے كراساءاللدى شيئيت اليين مظاهر مين باطن ب جبكه مظاهر كى شيئيت ظاهر ب نيز وات عن خلاي شے کا اطلاق بھی اساء کے اعتبار سے ہوتا ہے ورنہ إن سے نظر باإن کے عدم کے اعتبار سے بعنی لا بشرطشی اور بشرط لاشی کے مرتبہ میں ذات حق کی پیچان ہی ممکن نہیں ہے تو پھرا سے صیبیت کے (١) الرحمن:29\_

الميموضوع قراردينے كاكياجواز ہے؟ عاصل الكلام: اسما ءالله اورأن كمظامر كطبالع ،اثرات اوردائره كارايك دوسرك سے مختلف ہونے کے باوجودر حمتِ اللی سے خالی ایک بھی نہیں ہے جیبا (اَلْوَهَابُ ، اَلْعَفُورُ ، اَلْنَافِعُ) جيسے اسما ءاوران كے مظاہر خالى بيں۔إى طرح إن كا اضداد (اَلْمَانِعُ الْقَهَّارُ ، اكسطسار ) كوبھى رحمتِ اللى سے خالى بيں كہاجا سكتا فرق صرف اتناہے كہاول الذكر ميں رحمت كى ا موجود کی کو ہر مصنی سمجھتا ہے کہ اِن میں فائدہ ہی فائدہ اور آسائش ہی آسائش ہے جورحمتِ الہی کا مفاد ہے بخلاف ٹانی الذکر کے کہ إن میں رحمتِ الہی کی موجودگی کی بہجان ہرا بک نہیں کرسکتا۔مثال کے طور پرکوئی شخص ایک چیز کواسینے لیے سود مند سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے اُس کا سوال کرتا ہے لیکن الله تعالیٰ وہ أے نہیں دیتا جس کے پیجھے اسم الله 'الله مانع " کارفر ماہے اور اِسم' 'اَلْمَانِعُ" کی ب كاروائى رحمتِ اللي كى بناير ہے جس كالكمل فلسفة قرآن شريف ميں إس طرح بيان كيا كيا ہے: "وَعَسِّى أَنْ تَكُرَهُو اشْيُستُاوَهُو خَيْراً لَكُمْ وَعَسِّى أَنْ تُجِبُوا شَيْستُاوَهُو شَرْلَكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَاتَعْلَمُونَ "(١) اِس کی مثال ایس ہے جیساناتہم بچہ انگارہ ہاتھ میں لینا جا ہتاہے اور اُسے پکڑنے کے ليروتا ہے ليكن والدين أس كى مقصد برآ رى كرنے كے بجائے أسے منع كرتے ہيں جس كا فلفہ اُن كےدل ميں موجودرافت ورحمت كيموااور يحقيس بي عال اساء الله (اَلْقَهَارُ ، اَلصَّارُ ، آلْمُ مُنتَقِم ) جيسے تمام اسما عا بھی ہے كہ تہر الى كامظہر جاہے كوئی فرد واحد مويا جماعت، وار دنيا ميں مویادار آخرة کے حصہ جہنم میں، بہر حال رحمت الی سے خالی ہیں ہے اور نہیں بیکیا کم ہے کہ زیادہ ا سے زیادہ قہر وغضب کرنے اور عذاب دینے پر قادر ہونے کے باوجوداس سے زیادہ ہمیں دیتاجتنا دیا ہے حالاں کہ اِس سے ہزار گنا زیادہ دینا بھی اُس عظیم القدرۃ وحدہ لانٹریک کے لیے مقدور تخت القدرت ہے۔ نیز قہاریت منتقمیت اور اِن کے مظاہر دراصل عدل الی کے مظاہرہ ہیں جورحمت

اللی سے خالی ہیں ہے۔ نیز اسما عوالی کی إن قسموں اور إن كے مظاہر میں عدل كا اظہار ہونے كے ساتھ مفادِ عامہ کا شخفظ بھی ہے جور حمتِ الی کی ایک صورت ہے جیے فرمایا: "وَلَوْلَادَفَعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضَهُمْ بِبَعُضِ لَفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُوفَضُلٍ عَلَى الْعَلَمِينَ "(١) نيز فرمايا: "وَلُولَادَفُعُ اللهِ النَّاسَ بَعُضَهُمْ بِبَعُضٍ لَهُدَّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَواتُ وَّ مَسَاجِدُيُذُكُرُ فِيهَااسُمُ اللَّهِ كَثِيرًا"(٢) اليسے ميں رحمتِ اللي كے عموم اور اسماء اللي كے دونول طبقول كوشامل ہونے ميں كس كوشك ہوسكتا ہے جسے پیش نظرر کھتے ہوئے حضرت مین اکبر نے عبارت کا ندکورہ انداز 'هاندہ الر محت مدة اللَّتي وَسِعَتْكُمْ فَوَسِعُوا "اختيار فرمايا بي حس من الفظان هانده الرَّحْمَة "كاشاره ي تين چيزي مہلی چیز: مفہوم قریب ہے، جونصوص الحکم شریف کے مندر جات سے عبارت ہے جورحمت البی کے کرشے ہیں۔ دوسری چیز:۔اس کے مفہوم بعیدہے جواس کتاب کے مندرجات سے مستفیدہونے والے اورعلم ومل کی بدولت رحمت خاص کا استحقاق یانے والے خوش بخوں کوشامل ہونے والی رحمت بحبيااللدتعالى فرمايا: "فَسَا كُتُبُهَالِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُم بِالْيُنِنَا يُؤُمِنُونَ "(٣) نيزفرمايا: 'أولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتُمَّن رَّبِّهِمْ وَرُحُمَّةً '(٣) (١) البقرة:251\_ (٢) الحمج: 40\_ (٣) الاعراف:156.

## Marfat.com

(٤) البقرة:157\_

经验证额外的。 تنسری چیز:۔رحمتِ الی کاعموی مفہوم ہے جس سے کوئی اسمِ الی خالی ہے نہ اس کا کوئی مظہر بلکہ شب میں جاری اور سب میں موجود عام رحمت ہے جو وصف رحمانیت کی مقتضا ہے۔ حاشيتى افاده: - كتاب كى بيشِ نظر عبارت 'هاذهِ الرَّحْمَة ' كاتوشَح كسلسله میں بیرسب کچھ لکھنے کے بعد مزید اطمینان قلبی کی غرض سے نصوص الحکم شریف کی شروح کی طرف رجوع كيا توامام الكاملين وقدة الواصلين جامع بين الشريعه والطريقة حضرت الثيخ عبدالغني النابلسي الشامي كواور فخر العرفاء والتقيقين داؤ دالقيصري كواسيخ إس موقف كي قريب پایا کہ اول الذكرنے جواہر النصوص میں إس كى توشيح كرتے ہوئے لكھاہے: ''أي الْحَصْرَت الْإللِيَّة الَّتِي فَصَلتُمُوْهَا بِاَفْهَامِكُمُ مِنْ مُجْمَلِ هٰذَاالْكِتْبِ وَ جَـمَ عُتُـمُوْهَافِي بَصَائِرٍ كُمُ الْمُنَوَّرَةِ هِي الرَّحْمَةُ الرَّبَانِيَّةُ الَّتِي وَسِعَتُكُمُ وَجَمِيعَ الْمَنْ لُوقَاتِ كَمَاقَالَ تَعَالَى ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ فَوَسِّعُو ابِهَا عَلَى عِبَادِ اللُّهِ تَعَالَى بِهَذِهِ الطُّرِيُقَةِ الَّتِي شَرَحْتُهَا لَكُمْ فِي هٰذَاالْكِتُ وَلَا تُضَيِّقُواعَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ "(١) اور ثانى الذكر في الكام عنه و الكاسر الأسراد وَالْمَعَانِي فَاضَتْ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ رَحْمَةُ مِنْهُ عَلَيْكُمُ وَسِعَتُكُمُ وَشُمَلَتُكُمْ فَوَسِّعُوْااَنْتُمْ اَيُضًا تِلْكَ الرَّحْمَةَ عَلَى الطَالِبِينَ لِتَكُونُوا شَاكِرِينَ لِنِعَمِهِ، مُوَدِّينَ لِحُقُوقِهِ مُقْتَدِينَ بِرَسُولِ اللَّهِ فِيمَا قَالَ اللُّهُمَّ ارُزُقُنِي وَارُزُق أُمَّتِي فَتَلْحَقُو ابِالْوَارِثِينَ "(٢) إن دونوں كاموازنه كرنے سے صاف معلوم جور ہاہے كداول الذكرنے إس سے مراد مفهوم قريب اورمفهوم العددونول لياسم كيول كـ "فَسَسلت مُوهَابِ اَفْهَامِكُمْ مِن مُجْمَلِ هٰذَا الْكِتْبُ "كَالْفاظ مفهوم قريب مين صرت بين اور إس كے بعد كے الفاظ "وَسُعَتْكُم وَجَمِيْع (١) جواهرالنصوص، ج: 1،ص: 52، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت. (٢) شرح دائود القيصرى، ج: 1،ص:3-2، مطبوعه مكتبه بوستان كتاب، قم ايران\_

الْمَه خُلُوْقَات "مفهوم أبعد مين صرت مع ورنه جميع المخلوقات كمنه كاكونى جوازى ببين ربتا \_ كيول کہ جمع المخلوقات کوشامل ہونے والی رحمت وہی ہے جو وصفِ رحمانیت کی مقتضا ہے اور تمام اسما ع اللی اوران کے جملہ مظاہر کوشامل ہے جو یہاں پر کتاب کے سیاق وسیاق کی روشنی میں دوسرے مفہوم سے بھی بعید ہے جس وجہ سے ہم نے اُس کی تعبیر مفہوم ابعد سے کی ہے۔ جبکہ ثانی الذكر کی ندکور اعبارت مفہوم قریب میں صری ہے جس میں دوسرے یا تیسرے مفہوم کا احمال ہی تہیں ہے۔ الیے میں اِن دونوں کو ہمارے موقف سے قریب کے بغیر جہیں رہاجاتا کیوں کہ ہم نے متن کے المعلى الماره الله المدينة المرتب المنتون كوشام قرارديا بجوسياق وسباق كى روشى مين احمال قريب، بعيداورابعدكهلانے كے زياده مناسب بيں۔ حاشیتی افادہ کے اس اضافہ کے بعد مذکورہ عبارت کے اجتماعی مفادومقصد کی تو میں اس طرح ہوگی کہ پہلے اختال کی صورت میں اس سے مصنف کا مقصد کتاب کے مندر جات کوان کے اہل اور استفادہ کرنے کے دریے حضرات سے منع نہ کرنے کی تقیمت کرنا ہے کیوں کہ رحمتِ الہی الکے ان کرشموں کوجیبانا اہلوں کے سامنے بیان کرناظلم ونا جائز اورممنوع ہے اِسی طرح اہل کو نہ بتانا 😭 یا اُن سے چھیانااور بخل کرنا بھی ظلم وناجائزاور ممنوع ہے جبکہ رحمتِ الہی کے بیرکرشے ہراہل کو شامل ہونے کے مفتضی ہیں اور دوسری صورت میں مقصد سی مجمی طالب حق اور اپنی توت فکری عملی کے کمال کی بدولت رحمتِ البی کی اِس متم کا استحقاق بانے والوں سے منع اور بخل کرناظلم ونا جائز کہنا ہے اور تیسری صورت سے مقصد اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت جوجملہ اسما کے الہی اور اُن کے تمام مظاہر کوشائل ہونے سے بخل وا نکار نہ کرنے کی تھیجت ہے کہ تہار، مانع اور الضار جیسے اوصاف و اسما ءالبی اوران کے مظاہر بھی رحمتِ البی سے خالی ہیں ہیں تو پھر کسی بھی مخلوق کو محروم الرحمة كہنے كا جواز بين بنما مان عرف كى بات جدائے كمكى كومرحوم اوركى كومخفوب كہاجاتا ہے جبكہ حقيقت بيل غضب اللي كى كوكى ايك صورت بھى رحمتِ اللي سے خالى بيس ہے إى فلف كے مطابق حضرت

ابويزيدالبطا ي في آيت كريم إن بطش ربّك لَشَدِيدُ" (١) س كركما: " بطشى أَشَدُّمِنُ بَطُشِهِ لِآنَ بَطُشَهُ مَشُوبٌ بِالرَّحْمَةِ وَبَطُشِي لَارَحُمَةَ فِيهِ" (٢) اس کے علاوہ کتاب کی ندکورہ عبارت کی ایک تو شیخ اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ اِس مشار الیہ لیعنی رحمتِ الهي معلق جوكها كياب كـ "وَسِعَنْكُمْ" بيقر آن شريف سے افتتاس ہے جس ميں الله تعالی المارية والله المارية والمعرض والمستعب كل شيء فساكتبها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّـذِينَ هُمه بِالْلِنَا يُؤْمِنُونَ "(٣) جَبُدرهمتِ اللي كحوالهت بياً بت كريمة صنعت استخدام كتبيل سے ہے كداس كے اول حصہ يجني "وَسِعَتْ مُحلَّ شَيءٍ" كَصْمير فاعل سے مرادعام رحمتِ البي ہے جورجمانیت کی مقتضاہے اور ہرنے کوشامل ہے جس کے بعد 'فَسَا کُتبھا'' کے خمیر مفعول برسے مرادوہ بیں بلکہ رحمتِ الی کی خاص فتم ہے جوانسانوں کے اختیاری اعمال سے حسب استحقاق متعلق موتى ہے اور مقضائے رحیمیت ہے اور اہل علم جانے ہیں کدا قتباس ہمیشہ مقتبس عنہ کے مطابق ہوتا ہے فصوص الحکم شریف کی مذکورہ عبارت میں بھی ایبائی ہے۔ اِس میں اور آبیت كريمه كى صنعت استخدام ميں جوفرق ہے دوصرف ترتيب كا ہے كه آيت كريمه مين ضمير عام بہلے اور ضمیرِ خاص بعد میں ہے جبکہ فصوص الحکم کی اِس عبارت میں خاص پہلے اور عام المراد شمیر بعد میں اسے جوکسی بھی بلاغت شناس سے پوشیدہ رہنے کی چیز نہیں ہے۔ آیت کریمہ ہے اقتباس کی روشنی میں فصوص الحکم شریف کی ندکورہ عبارت کی ایک آ سان توضیح اِس طرح بھی ہوسکتی ہے کہ بشمول انسان تمام کا ئنات بینی جمیع مافی الکون اسمآ ءالہی کی مرہون منت ہے کیوں کہوہ إن میں موثر ہیں جس وجہسے إن کے مابین ظاہر ومظہر کی نسبت ہے جس کے مطابق اسما ءاللہ ظاہراورخلائق اُن کے مظاہر ہیں لیکن ظاہر ومظہر کا بیر بط ایسانہیں ہے کہ (١) البروج: 12\_ (٢) مقدمه جواهرالنصوص، ج: 1،ص:53، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت. (٣) الاعراف:156\_

MERONE PARTY SERVICES VICTORIAN SERVICES PARTY SERV فا ہر ہونے کی حیثیت سے اسما ءاللہ محسول ہو سکے یا اُن کے مل کامشاہدہ ہو سکے جہیں ایسا ہر گرنہیں ے بلکہ یہاں پر معاملہ برعکس ہے کہ مظاہر محسوں کیے جاتے ہیں جبکہ اِن میں ظاہر کہلانے والے اسما ءالله باطن ہوتے ہیں بیابی ہے جیسا خود ذات تن عظے جملہ خلائق میں ظاہر اور تمام خلائق اس کے مظاہر ہیں، ظاہراییا کہ بھی محسوں نہیں ہوتا اور مظہراییا کہ بھی باطن نہیں ہوتا۔ اِس حقیقت كَيْسَ بندى كرت بوئ حضرت يَخْ اكبر زَوْرَاللهُ مَرُفَدَهُ الشّرِيف فرمايا: وَبَساطِتُ السرَبَ لَايُسعَدَ حَـقِيـقَةُ الْـحَـقِّ لَاتُـحَـدُ وَظَــاهِــرُلايَــكَــادُيَبُـدُو فَبَساطِنَ لَايَكَسادُيَخُفْلى وَإِنْ يُسكُسنُ ظَساهِ رًا فَعَبُد فَ إِنْ يَكُنُ بَسَاطِنًا فَحَقَّ نيز ذات في علاا يناسما على ظاهراوراسما ءأس كي ليمظاهر بين إى طرح اسماء صفات الہی میں ظاہراور صفات الہی أن کے لیے مظاہر ہیں۔ نیز اوصاف الہی جملہ خلائق میں ظاہر اورخلائق أن كے ليے مظاہر ہيں جبكه اسما ء وصفات مصداق كے اعتبار سے اپنے موسوم وموصوف المحاسب بين جس وجه سے ذات حق ﷺ كو جمله خلائق مين ظاہر اور خلائق كوأس كا مظہر كہا جاتا ہے جواسماً ﴿ وصفات کے اعتبار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ نیز انسان کے ماہوا جملہ خلائق کی مختلف اقسام میں سے ہرایک اپنی اپنی جگہ اسما ءاللہ کی انفرادی قسموں کے مظاہر ہیں جبکہ نوع انسان تمام اسما ء اللدكي اجتماعيت كالمظهر ہے جس وجہ سے إسے عالم صغير،صورت الحق،خلاصة الكون اور الحقيقة الجامعة جميع انواع الخلائق جيسے ناموں سے بادكياجا تاہے۔ رينوجسدِ عضري كى قيد بيس مقيدانسان كا عال ہے جس کے فردِ اعلیٰ اوراصل الاصول حضرت آ دم التلیکیٰ ہیں جس کے متعلق حدیث شریف "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ" بے شک اللہ تعالی نے آدم کوائی صورت پر بیدافر مایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ صورت الرحمٰن ﷺ انھوراس کے اسما ء الحسیٰ کے نضور کے بغیر ممکن





طرف منسوب ہونے والی رحمت فیض مقدی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ کتاب کی ندکورہ عبارت کا دوسرا زُرخ ہیے کہ یہاں پرفیض اقدس امریقینی ہونے کے ساتھ فیض مقدس سے بھی اٹکار جیس کیا جاسکتا کیوں کہ اسما ءصفاتیہ کے زمرہ میں اسم 'اکسو مخملنُ ' وات اللی کوہمہ جہت لازم ہے ایبا ہی جیباذات حق دکو اِسم ذاتی ''اللذ'لازم ہے۔ نیز حقیقتِ محمدی میں يبلا: -وه تعين اول يعني اسم جلالت كي مظهر ہے إس اعتبار سے عالم امراور عالم خلق كے مابين برزخ ہے اور تمام اسما ء اللہ کے مظاہر مینی خلائق میں ساری ہے اور سب کی جان ہے بیروہ مرتبه ہے جسے عالم كبير يعنى جمله كائنات ميں سريان كے حواله سے عقل اول بقلم اعلى الوح محفوظ ،أفن مبين ،نور ، الحقيقة الجامعه ، الروح الأعظم النفس الكليه جيس نامول سے يادكيا جاتا ب-اوراك اعتبار عص ديث شريف "كُنتُ نَبِيًّا وآدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطِّينِ "ارشاد مولَى ہے اور اِس اعتبارے بشمول آ دم التلفيظ جمله انبياء ومرسلين عليهم الصلوة والتسليم كے ليے بھى اصل الاصول اورسب کے ممد اورسب کے مربی تھے جیسا کہا گیا ہے: وَكُلّ آي اللّ الرُّسلُ الكرام بِهَا إِنَّمَا اتَّصَلَتُ مِنْ نُورِهِ بِهِم إسى طرح عالم صغير يعن نفسوس انسائيه بيس سارى مونے كے حواله سے بھى مختلف حيثيات اوراُن کے مطابق مختلف نام ہیں جن میں سے (السر،الفی ،الاخفی ،روح ،قلب،فواد،صدر،عقل، نفس، کلمہ، رُوْع) جیسے چند نام وحیثیات مشہور ہیں۔حقیقت محری کا اولین وآخرین میں میئریان اوراعیان ٹابتہ کے غیوب سے لے کرعالم شہادت کے اِس ظہورتک بیسب بچھ رحمت ہی رحمت ہے جوعرش الہی سب پر محیط ہونے کی طرح اولین سے لے کر آخرین تک سب پر محیط ہور ہی ہے۔ الله اعتبارے طبقت محمد کالفیت جمد عنصری اوراس کے جملہ لواز مات سے ماوراء ہے نبی اکرم الله عالم المعلقة في المعلق فرمايا ب:

اللِّي لَسْتُ مِثْلَكُمُ "(١) بے شک میں تمہاری طرح جیس ہوں۔ جبكه دوسر اعتبار معنعلق آيت كريمه 'قُلُ إنَّمَا أَنَا بَشَوْمِ ثُلُكُمْ ''(٢) فرمايا كيا إ-إس بهلے اعتبار کے مقابلہ میں دوسرااعتبار بحد عنصری اور آدمیت کے لواز مات میں مقید ہونے کا ہے اِن دونوں کے مابین سب سے بڑا مابدالا متیاز ریہ ہے کہ اعتبار اول حضرات الہی خمسہ کے زمرہ میں الغیب المطلق کے قبیل سے ہے جبکہ اعتبار ٹانی الشہارة المطلقہ کے قبیل سے ہے۔ نیز رحمت ہونے کے حوالہ سے بھی فرق ہے کہ اول کی رحمت کلیات خسبہ بینی الغیب المطلق ، الشہارة المطلقه ، الغيب المضاف الاقرب الى الغيب المطلق ، الغيب المضاف الاقراب الى الشهادة المطلق ، الحضرت الجامعه (حضرت الانسان) إن سب كومجيط ہے جبكه دوسرے اعتبار كى رحمت بشمول حضرت الانسان الشهادة المطلقه كے ساتھ خاص ہے۔ جس كى صرف ايك جھلك ليتى رسالت سے متعلق الله تعالى نِ فرمايا "وَمَا آرُسَلُنكَ إِلَّارَحُمَة لِلْعَلَمِينَ" (٣) فنِ اعراب سي كَانى ركي واسل حضرات جانع بي كه يهال براعراب كحواله ي بنيادى احمالات تين بين: يبلا احمال: \_اعم الاحوال سے استفی ہے اور حمة ضمير فاعل سے حال ہے جس كے مطابق محصل عبارت يول موكى "وَمَاآرُسَلُنكَ فِي حَالٍ مِن أَحُوالِي وَشَأْنِ مِنْ شُنُولِي إلَّا حَالَ كُونِي رَاحِمَالِلْعَلَمِينَ" دوسرااخمال: ميرمنصوب عيه حال موكاجس كيمطابق محصل عبارت يون موكا "وَمَسا اَرْسَلْنَكَ فِي حَالٍ مِن اَحُوَالِكَ وَشَانَ مِنْ شُئُولِكَ الْاحَالَ كُولِكَ رَاحِمًا لِلْعَلْمِينَ "إن دونول صورتول مين الله كرسول سيدعا لم الله كي رحمت كاعموم اورجميع خلائق (١) بناري شريف، ج: 1،ص: 263، كتاب الصوم، باب صوم الوصال\_ (٢) الكهف:110\_ (٣) الانبياء:107\_

کوشامل ہوناکسی اہل علم سے پوشیدہ ہیں روسکتا۔ تبسرااحمال:۔"الا" كالشنى اعم الاحوال سے ہیں بلکہ اعم العِللِ دالمقاصد ہے جس کے مطابق مطابات عبارت يول موكى "وَمَ آأَرُسَلُنكَ لِمَقْصِدمَا إِلَّا رَحْمَة لِلْعَلَمِينَ "رَكيبِ كا بياندازمشهورمثال "مَاضَه رَبْتُكَ إلا تَهادِيبًا" كَتْبِل منه بوگاجس كےمطابق وصف رسالت سے واحد مقصد جمله خلائق كورحمة وآرام اورآ سائش وراحت بہنچانا ہے إس صورت میں رحمت نبوی ایسته کاعموم اور جمله خلائق کوشامل ہونا پہلی دوصورتوں سے بھی زیادہ واضح ہے جبكه فصوص الحكم شریف کے مندرجات عطیه نبوی الله ہونے کی حیثیت سے اِس کے عموم وشمول مين داخل بين جوكتاب كى ييش نظرعبارت "هليذهِ الرَّحْدَمَةَ السَّتِبي وَسِعَتُكُمُ . فَوَسِّعُوا "كاواضِ مقاويه\_ اس کے علاوہ کتاب کی ندکورہ عبارت کا تبسراڑ خ اسے وجود میں لانے کے فلسفہ پرمشمل ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم الیف نے فصوص الحکم کی شکل میں بیسب کچھ عطافر مانے کے بعد اِس سے لوگول کوستنفیض کرنے کا جو تھم فرمایا ہے میں نبوی اللہ کا بیانداز اپنی جگہ ستنقل رحمۃ ہے اور اُن تمام ، ہے جو اِس سے متنفیض ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں جیسا فرمایا'' ثُبہ مُنوُ ابدِ عَلی . طلابيه لا تسمنعوا "الين الرسفاوت كرنااورنا الول سے چھيانا بھى رحمت ہے الى كوبتانا اورانہیں منتفیض ہونے کا موقع دینا اس لیے رحمت ہے کہ وہ اس کے انوارے اپنے سینے منور کرتے ہیں جبکہ نا اہلوں سے چھیانے میں اُن پرشفقت ہے کہ انکار کرکے گناہ گار ہونے سے بجيل كيول كمشهوراً صول فطرت "آلانسان عَدُولِمَاجَهِلَ "عمفركى كوبهي نبيس إورظام ہے کہ شفقت بھی رحمت کی خاص منم ہے جس کا تعلق دنع معزمت سے ہے۔ گویا کتاب کے جملہ مندرجات رحمت ہونے کی طرح اُن سے متعلق اہل کو بتانا اور نا اہلوں سے چھیانا بھی رحمت ہے۔ أميد كى جاتى ہے كہ خطبه كى جس حدتك ہم نے وضاحت كى إسے بجھ كر يڑھنے والوں كے ليے فصوص کے مندر جات کو بھھنا آسان ہوجائے گا۔

آخریس قارئین کی آگائی کے لیے اِس بات کی وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہارے جربہ کے مطابق اِس کتاب کا خطبہ ہی جملہ فصوص کو بچھنے کی بنیاد ہے اخلاص کے ساتھا ہے ا على وجهدالبعيرت مجهدر يزهن والول كوآكے چل كركسى بھى فص ميں مشكلات كاسامنے بين رہے كارحضرت امام المكاشفين يتيخ اكبرمنو دالله مرفقده الشريف كح جانشين اورأن كربيت يافته وبلا واسطه شاگر دصدرالدین قونوی جومولانا جلال الدین روی اور شیخ نصیرالدین طوی جیسے متابلین کے مرشدور ہنما بھی ہیں اُنہوں نے بھی حضرت شیخ اکبرسے صد خطبہ بی پڑھا تھا جس کی بدولت جملہ فصوص کے تمام عُقد ہے اُن برگھل گئے جس کا اعتراف اُنہوں نے فکوک شرح فصوص میں کیا ہے جو حضرت بین اکبری وفات کے بعد اِس کتاب پر لکھی گئی اولین شرح ہے۔ اِس سلسلہ میں حضرت المام قونوى تورالله مَرْقَدَهُ الشِّرِيْف كاليِّ الفاظ بين: "مُعَ الَّى لَمُ اَسُتَشُرِحُ مِنْ هَلَا الْكِتَابِ عَلَى مُنْشَئِهِ وَ الْمُحَطَّبَةِ لَا غَيْرَ لَكِنُ مَنْ اللُّهُ عَلَى بِبَرَكْتِهِ أَن رَزَقَنِي مُشَارَكَتَهُ فِي الْإِطْلاعِ عَلَى مَااَطُلَعَ عَلَيْهِ وَالْاسْتِشْرَافَ عَلَى مَااوضَحَ لَدَيْهِ وَالْاخُدُعَنِ اللهِ دُونَ وَاسِطَة سَبَيةٍ بَلُ بِمُحُض عِنَايةٍ اللهِيةِ وَرَابِطَة ذَاتِية يَعْصِمُنِي فِيمَاأُورِدُهُ"(١) إس كامفهوم بيه ب كم باوجود إس ك كهين في كتاب كيمصنف سے إس كے خطبه كى تشريح کے سواکسی اور حصہ کی تشریح جمیں پڑھی لیکن اللہ تعالی نے إس کی برکت سے جمی پر نصل کیا کہ جن رُموز وامرار يرأنبيل مطلع كيا كيا تقااورجوباريك مسائل أن يرواضح كيد من الله ان سب میں بھے اُن کے ساتھ مشارکہ کی توفیق بخشی بلکہ بیرسب پھی عنا بہت البی اور روحانی ارتباط کا نتیجہ ہے جوان تمام مسائل میں مجھے بے اعتدالی سے بیا تاہے جو اس شرح میں درج كرر با بهول إ (١) فكوك شرح فصوص،مطبوعه استشارات مولئ تهران\_

فصوص الحكم شریف كے مندرجات سے منتفیض ہونے كے در بے حضرات پر بیمی واضح كرنا جا ہتا ہوں كەكداس كتاب كاكوئى مسكلەنا قابلي عل اور ماوراءالفهم نبيس ہے۔ بيس ايمانی بصيرت اور کامل یقین سے کہتا ہوں کہ جن حضرات نے اِس کے پچھ مندرجات پر اعتراض اُٹھائے ہیں وہ المحضرت شيخ كم مقصدتك نارسانى كانتيجه به كيول كدأصول فطرت "آلإنسان عَدُولِمَا جَهِلَ" کے تقاضوں سے بچناکسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ میں نے حضرت التین کی تحقیقات بالحضوص الفتوحات المكيه اورفصوص الحكم شريف سے استفاضه کے حوالہ سے اینے بیجاس سالہ تجربہ میں میہ و یکھا ہے کہ اِن کی حقیقت تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ موقو علیہ علوم وفنون پر ممل عبور حاصل موورنه خرط الفتاد كے سوااور بچھ بيس ہوگا۔ نيز اسرار ومعارف كے إن انوار سے اپناسينه منوركرنے کے لیے جزووقتی نہیں بلکہ ہروفت شخ کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے اور مطالعہ میں انہاک کا على بعى عزم بالجزم كے ساتھ ہوجن حضرات نے إن شرائط كے ساتھ حضرت شيخ اكبر كى كتابوں سے اور خاص کرالفتوحات المکیہ اور فصوص الحکم شریف سے استفادہ کی کوشش کی اُنہیں اُن کے 🔐 اوقات سے بھی زیادہ روشنی ملی حضرت شاہ عبدالرجیم دہلوی نَوِّدَاللهُ مَرُفَدَهُ النَّهِ یُف نے فرمایا کہ اگر میر عام بون توفّصوص الحكم شریف كا ایک ایک مسئله برسرمنبر بیان كرون اور هرمسئله كا ثبوت قر آن وحدیث سے پیش کروں۔إس سلسله میں اُن کے جونہار بیٹے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی تحریر اِس طرح ہے: "حضرت ايشان شيخ محى الدين ابن عربي رابسيارتعظيم مي كردند ومى فرمودندا كرخواهر فصوص وابرسرمنبر تقرير كنروجميع مسائل آن رابآيات واحاديث مبرهن ساذمر وبوجه بيان نمايم كه ميج كس راشبه نماند"(۱) (١) انفاس العارفين،ص:80،مطبوعه اسلامي كتب خانه كجهري روڈ ملتان\_

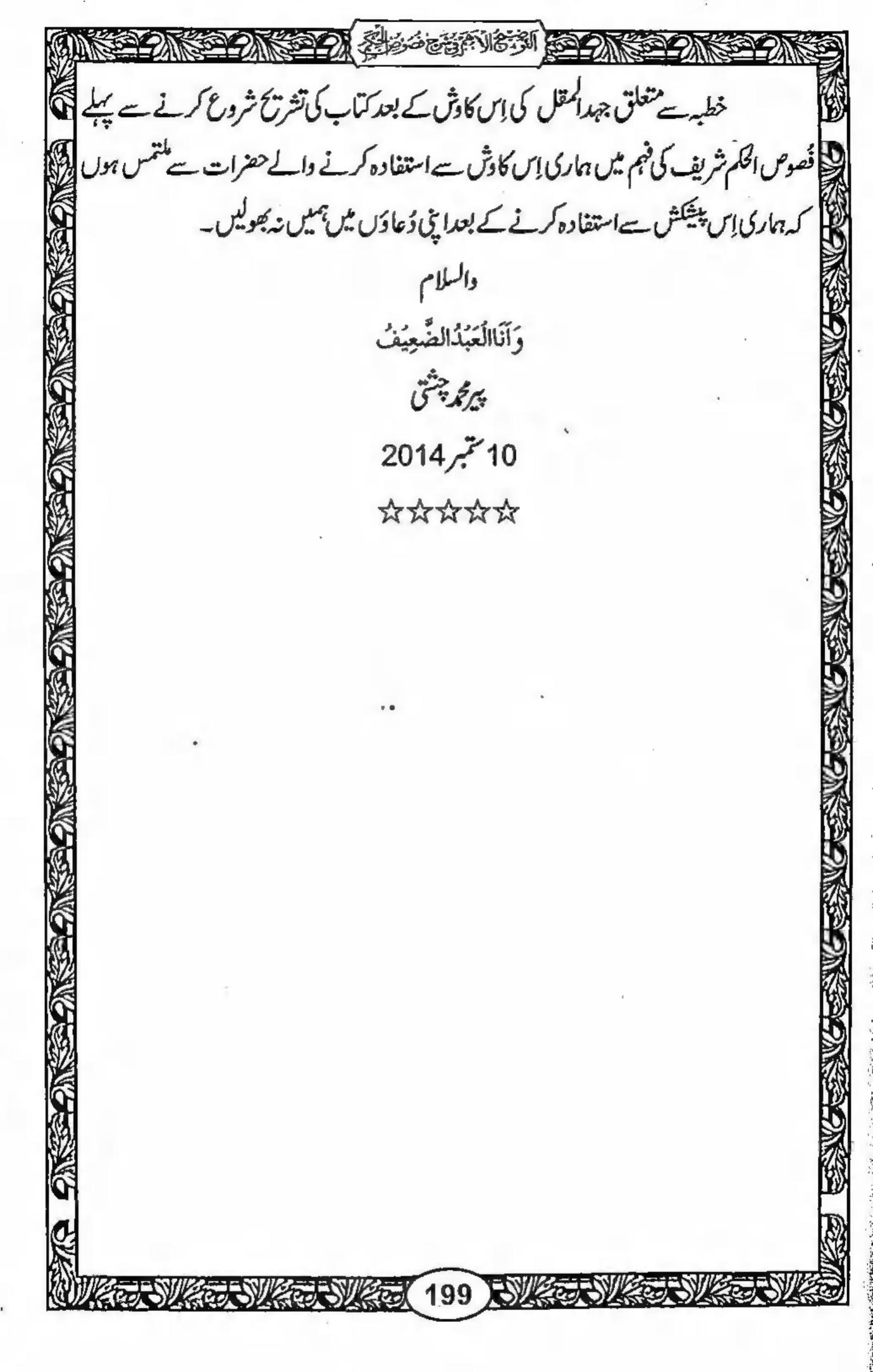



الرسائل والمسائل: يركاب حفرت شخ المشائخ بيرطريقت دبر شريعت شخ الحديث مولانا بير ثمر چشتى دحمه الله تعالى كان مقالات برمشمل به جولا يخل اور معركة الآراء مسائل پر لکھے گئے ہیں ۔ نین جلدوں پر مشمل به كتاب ہر مكتب كا فكر علاء كرام كى ضرورت ہے اور مدرسین سے لے كر مفتیان كرام تک، حدیث پڑھے اور پڑھانے والے حضرات سے لے كر قرآنى علوم اور تفتیر كے ساتھ شخف د كھنے والے حضرات تک اور اُصول و من سے لے كر سلوك وعرفان كے شائفین تک سب كی ضرورت مے معارف میسر ہیں۔

الارشادوالاسترشاد فی الاسلام: یہ کتاب جہاں شریعت وطریقت کی جامع ہے دہاں ولایت کی حقیقت اور پیری مریدی کی شرعی حیثیت سے بھی پردہ اُٹھاتی ہے۔حضرت شخ المشارکخ مولانا پیرمجد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بیشہکار تصنیف تصوف کی ضرورت، اہمیت اور اُس کی حقیقت کے إدراک کا بہترین ذریعہ ہے جس میں سلوک تقوی اور سلوک احسان کے جدا جدا مراسم کی نشان دہی کرنے کے ساتھ فرضی سلوک اور نظلی سلوک کی بھی تفریق کی گئی ہے۔ یہ ہرعالم ، ہر حقیقی صوفی اور ہرمتلائی عرفان کی ضرورت ہے۔

اسباب زوال اُمت اوران کا علاج: حضرت شخ المشاکخ مولانا پیرمجر چشتی رحمة الله علیه کی اُن چند تحریرات پیل سے ایک ہے جس بیل حضرت نے اُستِ مسلمہ کی موجودہ حالت کا نہ صرف تفصیلی تجزیبے بیش کیا ہے بلکہ موجودہ فرال وانحطاط سے نکلنے کا ایک جائج اور منظم طل بھی پنیش کیا ہے۔ یہی وہ خوبی ہے جواس تحریر کواس موضوع پر لکھی جانے والی دوسری تحریرات سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ کتاب اس موضوع سے متعلق اُن تمام وردِ ول رکھنے والے قار مین کے مکنہ سوالات کا نہ صرف جامع حل پنیش کرتی ہے بلکہ خالص اسلام نقط منظر سے زوال وانحطاط سے نگلنے کا راستہ بھی متعین کرتی ہے۔

اُصولِ ترجمہ: قرآن شریف کا ترجہ سب سے مشکل اور سب سے اہم ترین عبادت ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن شریف کا معیاری ترجہ جس زبان میں بھی کیا گیا ہووہ اُس زبان میں "معنوی قرآن" کہلاتا ہے اور اجھن احکام کے حوالہ سے یہ بھی لفظی قرآن جیمہ ہوتا ہے۔ اُصول ترجہ مصرت شخ المشارخ مولانا پیرجم چشی نور اللہ مرقدہ کی الی تصنیف ہوجس میں انہوں نے ترجہ قرآن کے حوالہ سے نہ صرف مترجم کیلئے لاڑی اصول وشرائط بیان کے بیں بلکہ موجودہ اور و تراجم میں موجود خطرناک علمی واعتقادی غلطیوں کی بھی نشاندہ می کے ہار میں موجود خطرناک علمی واعتقادی غلطیوں کی بھی نشاندہ می کے ہار میں کتاب ترآن مجید کو می کو بھے کی ٹی رابیں کے ضروری تو اعد سے شناسائی حاصل ہوتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے آخری الہامی کتاب قرآن مجید کو می کو بھونے کی ٹی رابیں کھل جاتی ہیں۔

مرک المحلی المح